

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com







كاشف بيلى كيشئز

۱۰۲-ایج جوہر ٹاؤن 🔾 لاہور

### جسله حقوق محفوظ هيس

> ناشر كاشف پبلى كيشنز ١٠٠١-اۓ جوہرڻاؤن - لاہور

> > ڈسٹری بیوٹر خزیہ نہ علم وادب انگریم مارکیٹ اردو بازار ٔلاہور



تلاش کو ہر کو ہے جس ہما کی مدت سے ترطیب رہاہے وہ میری شبِ فراق کے پاس (واصف علی واصف ّ) ہوجاتے ہیں۔ محفل جب تمام ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اس میں شامل شخص کو کیا نعمت ملی ہے اور وہ کس فیض ہے ہم کنار ہوا ہے۔ دل کا گدازیا تو نَم آئھوں میں دیصا جا سکتا ہے یا پھر دھیمے لہج کی گفتگو میں محفل سے محبت اور عرفان کا پیغام لیے کر بیلوگ جب واپس جاتے تو پھر ان سے دنیا والے پوچھتے کہ کیا ہوا۔ اس طرح علم' آگہی اور محبت کا بیہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا شروع ہوگیا۔ ان محفلوں کی ریکارڈ نگ شروع ہوئی تو پھر بیضرورت محسوس ہوئی کہ یہ کیسٹ کلام سے کتاب میں منتقل کیے جا کیں۔ اس سلسلے میں'' گفتگو' کے نام سے ہماراا دارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امید ہے کہ بیہ کتاب بھی اپنچ چا ہنے والوں کے لیے محمت اور دانائی کے بے اس کھو لنے میں مدودے گی۔

## عرضِ ناشر

قبلہ واصف صاحبٌ کی محفل میں جب لوگ جمع ہوجاتے تو پھرآپان ہے کہتے کہ کوئی سوال یو چھلو' ایسا سوال جو آپ کی ذاتی الجھن ہواور جس کا جواب کسی کتاب ہے نمل سکے۔اس کے بعدلوگ اُن سے سوال یو چھنا شروع کر دیتے۔ان سوالوں کے جواب میں وہ جب گویا ہوتے تو صاف اور واضح نظر آتا کہ علم اور حکمت کا ایک دریا بہد نکلا ہے جو کنارے بیٹے ہوئے بیاسول کو سیراب کرتا جار ہاہے۔ جواب دینے کا ان کا اپنا ایک مخصوص طریقہ 'انداز اور رنگ تھا جس کے وہ خود ہی موجد تھے۔ آپ جھوٹے جھوٹے ' آسان اور سادہ جملوں کے ذریعے مشکل ہے مشکل مسئلے کاحل بتادیتے جس کوئن کرسوال پوچھنے والے اور محفل میں باقی موجود سارے لوگ محظوظ بھی ہوتے اوران پرایک ایسی تا ثیر مرتب ہو جاتی جوانہیں سرخوشی اور سرشاری ہے آشنا کراتی۔ پھران کی توجہ اور تا ثیرایک غیرمحسوں طریقے ہے سننے والے کواپنی گرفت اور اپنے حصار میں داخل کر لیتی۔ بیسب کچھاس طرح ہوتا جیسے رات کو بڑنے والی شبنم گرتی ہوئی تو نظرنہیں آتی 'بس اس کا ایک بلکا سااحساس انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور پھر جب پیمل ختم ہوجا تا ہےتو صبح کے وقت گل ویات پراس شبنم کے نشان واضح



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# فهرست

الله کے ذکر کو کیسے قائم رکھا جاسکتاہے؟

كەدعانەكيا كريں. ہم اپنے لیے اور معاشرے کے لیے جونیکی کرتے ہیں وہ ا کثر کامیاب نہیں ہوتی ..... اللّٰد تعالیٰ نے ہرانسان کوایک ہنرد ہے کربھیجا ہے۔اس ہنر كوتلاش كرنے كاكياطريقه ہے؟ 100 ۸ کیادوسرے انسانوں کوایئے سے بہتر سمجھنا جا ہیے؟ وسوے لا کچ اور برائی سے کیسے بچاجائے؟ 1174 مد کیا وجہ ہے کہ مغربی لوگوں نے بڑی ترقی کرلی ہے اور ہم ببت يجهي بين؟ 101 جب ہم دعاما نگتے ہیں اوروہ چیزمل جاتی ہےتو پھر بعد میں خوشی کا حساس نہیں رہتا حالانکہ پہلے اس کی بہت طلب ہوتی ہے..... 141 تو کیا خواہش نہ کرنا اور دعانہ مانگنا کفران نعت نہیں ہے؟ 141

۳ جبرات کوہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کے لیے شرمندہ

سفر میں جولذت ہےوہ منزل میں تونہیں ہوسکتی۔

کریں گے تو پھر پہلنت کیے ملے گی؟

ہوکر دعا مانگتے ہیں تو بڑی لذت ملتی ہے۔اگر ہم غلطی نہیں

14.

14



۔ پر ہوں جب ریں یہ جب کہ جب اور اس کے است میں کسی کی موت ہوگ ۱۷ آپ نے فر مایا ہے کہ جس حالت میں کسی کی موت ہوگا وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا' پھر جوسوسال کی عمر میں مراہے کیاوہ اس حالت میں اُٹھے گا؟

& L >

موت کا دن تو مقرر ہے پھراللہ نے بید کیوں کہا ہے کہ ایک آ دمی کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے اور ایک کوزندہ کرنا پوری انسانیت کوزندہ کرنا ہے۔

۲ ییکیے ہوجا تاہے کہ بزرگ برسوال کا جواب دے

رية بين؟

199

110

۳ آج کل ہرطرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو پھراللہ کوہم کیے میں کی ہوئی ہے تو پھراللہ کوہم کیے

جان سکتے ہیں اور ایمان کو کیسے قائم رکھیں؟

حاب کے وقت کہ سکتا ہے کہ میرااس میں کیا قصور ہے؟

۵ پیکسے بیتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی معافی دے

۲ زندگی کے مسائل بھی بڑے اہم ہیں تو پھران کی موجودگی



جب انسان الله من یااللہ کے بندوں سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو مجھی پورا ہو جاتا ہے اور مجھی نہیں ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے' اس بارے میں کوئی مدایت فرمادین؟

۲ پیرجوہم خواب د کیھتے ہیں ان کے بارے میں ذراوضاحت فر مادیں۔

بعض اوقات ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں'اس کا کیاحل ہے؟

م کتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں مل سکتا ....

سوال

جب انسان اللہ سے یا اللہ کے بندوں سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو کبھی پورا ہوجا تا ہے اور بھی نہیں ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے اس بارے میں کوئی ہدایت فرمادیں؟

جواب:

اس کے بارے میں بہت دفعہ وضاحت ہو چک ہے کہ وعدے کو پورا کرنا چاہے اور یہ کہ وعدوں کے بارے میں پو چھا جائے گا۔ تو وعدوں کو پورا کرنا چاہے۔ جو بھی آپ کو بتائے گا یہی بتائے گا کہ وعدہ پورا کرنا چاہے 'چاہے وہ بندوں سے کیا ہوا وعدہ ہو اللہ سے کیا گیا ہو یا اپنے آپ سے کیا گیا ہو یا پھراپنے ملک سے کیا گیا وعدہ ہو ۔ تو جہاں بھی کیا ہوا ہووہ وعدہ پورا کر واور آپ لوگوں ملک سے کیا گیا وعدہ ہو ۔ تو جہاں بھی کیا ہوا ہووہ وعدہ پورا کر واور آپ لوگوں سے وعدہ پورانہیں ہوتا بلکہ وہ رہ جاتا ہے۔ یہ تو فرمان ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ ہوتا کیا ہے؟ آج کے دن کسی آنے والے دن کے بارے میں پھے کہنا 'وعدہ ہوتا کیا ہے۔ آپ آج کے دن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن یعنی کل ایسا ہوگا۔ ہے۔ آپ آج کے دن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن یعنی کل ایسا ہوگا۔ پھر آنے والا دن آتا ہے' اور واقعہ ہوجا تا ہے۔

پھرآ پ کہتے ہیں کہ ہم نے جب وعدہ کیا تھا تو حالات پنہیں تھے اس وقت مکیں مَیں نہیں تھا اور تُم تُم نہیں تھے' تم بھی ایک سال بڑے ہو گئے اور میں بھی ایک سال Advance ہو گیا اور زمانہ بھی ایک سال آ گے نکل گیا۔ اس زمانے میں ایک سال میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وہ وعدہ جو ہے وہ وعدہ نہیں رہا۔تو اصل میں جو وعدہ ہوتا ہے وہ آپ Subject to the condition حالات کے مطابق بیان نہیں کرتے۔اس وقت آپ اس شرط کے ساتھ پینہیں کہتے کہ Present condition 'موجودہ حالات اگراستقامت کے ساتھ قائم رے آپ کا آج کا ذہن وہی ذہن رہا ا پ کے حالات بھی وہی حالات رہے اور آپ بھی اپنے حالات میں قائم رہے اور گردو پیش بھی اس حالت میں رہا تو پھر عین ممکن ہے کہ کل آپ اپنا وعدہ بورا کریں۔اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کل آ وُں گااور پھرآ پکل نہیں آئے تو بیتو بُری بات ہے ٔ وعدہ خلافی ہے۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا تھا تو وہ متعقبل کے بارے میں میراارادہ تھا کہ اگرمیرے حالات ساز گار ہوئے اور مجھے بھوک گلی رہی تو تمہارے ہاں کل کھانا کھانے کی جبچو کروں گا۔ آج تم نے کھانا یکالیا اور آج ہی اُسے بھوک نہیں ہے اس لیے آج وعدہ بورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ایک بزرگ کے بارے میں 'Out of natural love 'کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی مرید کے ساتھ وعدہ کرلیا کہ کل ہم آ پ کے ہاں کھانا کھا ئیں گے۔وہ بیچارہ غریب آ دمی تھااوراس کے گھر میں بڑے کم وسائل تھے اس نے کچھا ثاثہ بیجا' سامان اکٹھا کیا اور کھانا یکا لیا۔ مگر پیرصاحب بھول گئے 'کسی اور کام میں لگ گئے' اُسے اتنی اہمیت نہ دی۔ غریب کے لیے جوگل کا ئنات تھی وہ اس نے کھانا پکا دیا۔ دوسرے دن پیر صاحب کو یاد آیا توانہوں نے کہاکل یا نہیں آیالیکن آج کھانا کھانے آؤں گا۔ ان کا تو پہلے ہی اُجاڑ خانہ ہو گیا تھا' دونوں میاں بیوی نے سوچا اب کیا کیا جائے۔ بیوی نے کہااب تو کچھے بھی نہیں کیا جا سکتا' جو بچا تھچا ہے وہی دے دو۔ پیرصاحب نے نہیں کھایا۔ان دونوں نے کھانا رکھ دیا اور کہا کہ بیہ اللہ تعالیٰ کو دکھا ئیں گے کہ پیرصاحب نے کھانانہیں کھایا۔ پیرصاحب نے بڑا ما ئنڈ کیااور افسوس کااظہار کیا کہ مہیں تمیز نہیں ہے' خیال نہیں ہے۔اور پھروہ واپس گھر چلے گئے۔اُس سال وہ پیرصاحب حج پر گئے تو وہاں پران کواللہ کی طرف ہے وارننگ اورآ وازآ کی کہتمہاراج قبول نہیں ہوگا۔انہوں نے یو چھامیرا حج کیوں قبول نہیں ہوگا؟ آ گے ہے جواب ملاکہ پہلے وہ کھانا کھا کے آ وُ جوتم نے انکار کیا تھا۔اور پھر وہ بھاگے دوڑے آئے اور پوچھا کیا اُس کھانے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے۔ وہ انہوں نے کھایا اور پھر جج قبول ہو گیا۔اگرتمہاراوعدہ پورانہ کرنا دوسرے کواذیت دیتو تہاری عاقبت درست نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگر آگے سے کوئی سخی آ دی ہو جو Mind نه کرے توبیاور بات ہے۔اس لیے بھی''حیائی'' آ دمی کے ساتھ وعدہ نہ کرنااور بے حساب آ دمی کے ساتھ دعدہ کر لینا۔اس کے ساتھ وعدہ پورانہ بھی کیا تو وہ کیے گا كەكونى بات نہيں كہيں مصروف ہو گيا ہوگا۔ ادراس طرح وہ معاف كر ديتا ہے۔جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھنا عاہیے۔اگروہ خض اللہ کے یاس زیادہ شکائیتیں لگانے والا ہے تو اس کے ساتھ وعدہ نہ کرنا۔ کہتے یہ ہیں کہ کامیاب انسان تھوڑے وعدوں والا انسان ہے۔ زیا دہ وعدوں کے پھیلاؤے بیہ ہوگا کہ کسی وعدے کا کسی دوسرے وعدے ہے Clash ہو جائے گا .....اگر آپ نے اپنے آپ کے ساتھ آ رام کا وعدہ کیا ہوا ہے اور کسی سے بیدوعدہ بھی کیا ہواہے کہ تیرے ساتھ سفر کروں گا تو سفراور آ رام میں بڑا فرق ہے۔ لازمی بات ہے کہ پھر وعدوں میں تضاد پیدا ہوجائے گا۔ وعدے اس وقت پورے نہیں ہوتے جب تضادپیدا ہو جائے 'صحت کے اندر بیاری پیدا ہوجائے' موجود واقعات کے اندر کوئی اور حالات پیدا ہوجا ئیں۔اس لیے وعدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔اس کا ننات میں صرف ایک وعدہ ایسا ہے جو ہمیشہ پوراہوگا۔اس کے لیے خوداس نے فرمادیا انا وعداللہ الحق لیعن ہماراوعدہ حق ہے۔اور بیاللہ کا وعدہ ہے۔ کان و عدہ مفعو لا یعنی اللہ کا وعدہ بورا ہو کر ہی رہتا ہے۔تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور بندے کا وعدہ پورانہیں ہوتا کیونکہ اس نے Exception بتا دی ہے کہ میرا وعدہ حق ہے اور میرا ہی وعدہ پورا ہوگا۔اس کا مطلب میہ ہے کہ تمہارے وعدے پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم زمین وآ سان کے حصار میں ہو وقت کی تیز رفتاری میں ہوئتم حالات کی گرفت میں ہوئتم دوسر ہے آ دمی کی زد میں ہو'تم پریثانی کے عالم میں ہواور تمہیں پیے نہیں ہے کہ کل کو کیا حالات بيدا ہوجائيں۔توتم ايك كام تو كرسكتے ہوكةم اپنے وعدوں ميں كمي كردو' زیادہ وعدے نہ کیا کرو ٔ خاص طور پر کہیں آنے جانے اور کسی کو کہیں لے جانے کا وعدہ نہ کیا کرو۔ پھراستا داورشا گرد کا وعدہ آتا ہے۔استاد کا وعدہ ہے کہ میں تنہیں یاس کرادوں گا۔ جب شاگر دیاس نہ ہوا تو وہ استاد کے پاس چلا گیا کہ آپ نے یاس کروانے کا وعدہ کیا تھا مگر میں تو یاس نہیں ہوا۔استاد نے کہا میں نے تو شاگرد كى حيثت سے بيكها تھا مگرتم تو گتاخ ہو ..... جب ہم دوسروں كووعدہ يا دولاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا یا بندی تھی۔ جب دودوست وعدہ کرتے ہیں تواس میں شرط ہے کہا گر دوستی قائم رہی تو ہم ایسا کام کریں گے

اور جب دوی ہی نہ رہی تو وعدہ کیسے رہ گیا۔ جب آ پان باتوں کا تجزینہیں کرتے تو پریشان ہوجاتے ہیں۔ تو ایمانداری کے ساتھ وعدہ کیاجائے اور حالات کی استقامت کے ساتھ پورا کیا جائے اور دوسرا شخص اچھی طرح وعدے کا نتظار کرے'اگروہ چخص وعدہ پورانہ کر سکے تو پھردل سے معاف کر دے۔ورنہ تو وعدے سے بلا سبب ایک اور بندش پیدا ہو جائے گی۔ پہلے ہی سے اُسے حالات کی گرفت ہے ون رات کی گرفت ہے بیاری کی گرفت ہے بچوں کے پراہلم ہیں وسروں کے پراہلم ہیں بلکہ بے شار پراہلم ہیں اور درمیان میں آپ ایک اور آ رہے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں یعنی وعدہ کر لیتے ہیں کہ ایسا کریں گے' بچوں کی شادیاں کریں گے ..... بچوں کی شادیاں ان کی مرضی ہے ہوتی ہیں یا ماں باپ کی مرضی ہے؟ آپ بچول کو سجھتے ہیں کہ بیجے ہماری پراپرٹی ہیں کیکن وہ ا پنا کردار لے کر پیدا ہوتے ہیں۔اس لیے پھر آپ کا دوسروں کے بارے میں جو وعدہ ہے کہ ایسا واقعہ وہاں سے ہوجائے گاتو ہوسکتا ہے کہ پورا ہویا نہ ہو۔ اس لیے جولوگ اللہ کے قریب ہول صرف ان کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یہ فیض ہوتا ہے کہ جواللہ والے ہوتے ہیں ان کا وعدہ پورا ہوتا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور الله کے حبیب یاک ﷺ کا وعدہ بورا ہوتا ہے۔ تاریخ کا سرت یاک کا بورا ر یکارڈ ہے کہ ایک آ دمی نے آ یا ہے کہا کہ یہاں تھہریں اور میں ابھی آتا ہوں۔اُس کے بعدوہ آ دمی بھول گیا' دودن گزر گئے۔کوئی ایک دن لکھتا ہے' کوئی دودن اورکوئی تین دن' آپ وہیں کھڑے رہے۔ جب وہ آ دمی آیا تو آپ نے عصفہیں کیا بلکہ بیفر مایا کہتم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے تم خیال کرتے تو ية تكليف نه ہوتی ۔ تو صرف الله كا وعده يكا ہے اس كے محبوب ﷺ كا وعده يكا اور ان

کے محبوبوں کے دعدے بھی کیے۔بعض اوقات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا ہے۔مثلاً وہ کہتے ہیں تمہارے لیے بہتری ہوجائے گ۔ بعدمیں وہمخص کہتا ہے کہآ یہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے ساتھ بہتری ہو جائے گی مگرمیرے لیے تو بی عذاب آ گیا ہے۔ تو وہ شیٹا جا تا ہے اور گھبرا جا تا ہے کہ بیاری آگئی' مصیبت آگئی' پینے کم ہو گئے' حالات بڑے خراب ہو گئے۔اس طرح گلہ شروع ہوجا تا ہے۔لیکن اصل میں بیتھا کہ جو بیسے تمہیں ظالم بنار ہا تھاوہ کم ہوگیا'اس طرح توتم رحم دل ہوجاؤ گے'اللہ کی طرف سرنگوں ہوجاؤ گے۔اس لیےان بزرگوں کی اپنی کاروائی ہوتی ہے کہوہ کس کس طرح وعدہ پورا کرتے ہیں' ان کااپنا Form 'طریقه ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یوں بات پوری ہوگی مگروہ اصل میں اور طرح سے بوری ہوگئ .... بعض اوقات کامیابی منزل پر لے جاتی ہےاوربعض اوقات نا کا می منزل یہ لے جاتی ہے۔ نا کا می منزل یہ کیسے لے جاتی ہے؟ نا کا می جب دُ کھ اور افسوس بنتا ہے تو اس افسوس کا تعلق اللہ سے ہو جا تا ہے۔ عام طور پراللہ سے متعلق ہونے کے لیے خوشی بھی ایک راستہ ہے لیکن غم تو اس کا یکا راستہ ہے۔غم اس وقت پیدا ہوگا جب خوشیاں ختم ہوں گی۔ توغمگین انسان اللہ کے قریب ہوجا تا ہے۔ پہلی کوشش پیر کیا کرو کہ وعدہ پورا کرو۔ دوسری كوشش بدكيا كروكه جووعده يورانه كريحكاس شخص كومعاف كرديا كروبة ويددوكام کیا کرؤ کہا گرآ پ نے وعدہ کیا ہے تو اُسے پورا کرواورا گردوسرے نے کیا ہے تو أسے معاف كردوكہ شايداس كے حالات ميں گنجائش نہيں تھى۔اس طرح آپ کوسخاوت کا درجہمل جائے گا اور احسان کا درجہمل جائے گا۔اور اپنا وعدہ پورا کرنے میں آپ کوصدافت کا درجہ مل جائے گا۔ پیدونوں درجے اچھے ہیں۔

وعدہ پورا کر دوتو صدافت ہےاورمعاف کر دوتو پیسخاوت ہے۔تو وعدہ پورا کرنے میں دھیان کرلیا کرو کیونکہ وعدہ ایک قسم کے برابر ہے۔اگر وعدہ پورانہ کرسکوتو وقت سے پہلے اے اطلاع کر دو کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ شام کوآ وُں گا مگراب نہیں آ سکتا اور تمہیں اطلاع دیتا ہوں تا کہتم یا بند نہ رہو۔اگر آپ اطلاع بھی نہ دین' نظراندازبھی کردیں' آپ کووعدہ بھی یاد نہ ہو' پھر بھی وعدے کرتے جاؤ تو پہ تو بے و فاؤں والی بات ہے جھوٹ والی بات ہے۔ وعدوں کی کثرت جھوٹے آ دمی کا کام ہے۔ بیتوبادشاہوں کا کام ہے کہوہ کہتے ہیں ہم بیکردیں گے وہ کر دیں گۓ تنہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں گے تنہیں بھی بادشاہ بنا دیں گے۔ با دشاہ جب بیے کہتا ہے کہ تہمیں بھی بادشاہ بنادیں گے تو وہ بھی دوسرا بادشاہ تہیں بنائے گا بلکہ رعایا بنائے گا۔ رعایا میں محصی رہتی ہے کہ وہ ہمیں باؤشاہ بنائے گا ہمیں کیڑا روٹی اور مکان کے ساتھ بہت کچھل جائے گا اور ہماری زندگی میں انقلاب آجائے گامگرآپ دیکھیں کہ امیر ہمیشہ ہی امیرر ہااورغریب ُغریب ہی ر ہااور محنت کرنے والامحنت کرتار ہا۔ ہر چیز ویسے کی ویسے ہے فرعون ہیں تو اُن کے لیے موی علیہ السلام جیسے بھی ہیں۔ امریکہ جیسے تی یافتہ ملک میں غریبی بھی ہے۔دوائیاں میڈیس تق کررہی ہےاور بیاریاں بھی اپنی جگہ پرتر تی کررہی ہیں۔ ہر چیز' ہراذیت آج تک موجود ہے' آج کل ١٩٨٧ء کا سال گزرر ہا ہے اوراس سے پہلے کتنے قرن ہا قرن گزر گئے ' کروڑ ہاسال گزر گئے' د نیا Advance ہوگئ' تہذیب بڑھ گئ مگر آج بھی دنیا میں اُن پڑھ آ دمی ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ و ھے سے زیادہ لوگ اُن پڑھ ہیں۔ آج بھی لوگ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ دنیا بڑی ترقی کرتی جار ہی ہےاور آج ایسےلوگ بھی ہیں جنہوں نے ہوائی

جہاز کا سفرنہیں کیا بحری جہاز کا سفرنہیں کیا' بے شارلوگوں نے سمندر کا سفرنہیں کیا۔ زندگی کا بی عالم ہے۔ایسےلوگ بھی آج کل ہیں جنہوں نےٹرین نہیں دیکھی۔ آج کل اس ترقی یافتہ دور میں لوگ بسوں کے سفر کے لیے جاتے ہیں لیکن بسول كائك نہيں ماتا ـ كون ي بسماندگى ہے جوآج نہيں ہے ـ تو ہر چيز ہر لمحه موجود ياكى جائے گی۔ آج بھی ظالم موجود ہوگا اور اس ترقی یا فتہ دور میں آج بھی مظلوم ہوگا' آج بھی اُن پڑھ موجود ہوں گے پڑھے لکھے بھی ہوں گے وانا بھی ہوں گے اور نا دان بھی ہوں گے۔ یہ سقراط کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ وہ دانا تھا اور باقی نادان تھے۔نادان آج بھی نادان ہیں۔اس دنیا میں نداضا فد ہوتا ہے اور نہ کی ہوتی ہے' مجموعی طور پرعلم اُتنا ہی رہتا ہے جتنا نازل فرمایا گیا ہو۔تو اُتنا ہی علم نازل ہوتا ہے اور اُتن ہی جہالت نازل ہوتی ہے۔ جتنی راتیں نازل فرمائی سَنیں اتنے دن نازل فر مائے گئے۔تو را تیں اور دن برابر ہیں<sup>،</sup> ظلمات اور ٹور میں توازن چلا آ رہاہے۔آپ جتناز ورلگالیں لیکن آپ شہر میں سے غریب لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ایسے لوگ کون سے شہر میں نہیں ہیں۔ یہ ہر جگہ ہیں۔آپ بظاہر چھیادیتے ہیں کیکن پھردیوار کے پیچھےوہی کہانی رہتی ہے۔تو مطلب سہ ہے کہ بیرکا ئنات الیں ہے .... ان سارے واقعات کے اندر آپ کی تبدیلی کی خواہش جو ہے وہ وعدہ بنتی ہے کہ ہم تر تی کرلیں گے اور تمہیں بھی تر تی تک پہنچا دیں گے۔لیکن آپ اُسے ترقی پہنیں پہنچا سکتے اور وہ لوگ ویسے کے ویسے رہتے ہیں ۔اگر وعدہ پورانہ ہو سکے تو جس سے وعدہ کیا تھااس سے معافی ضرور ما نگ لینا ورنہ آپ قیامت کے دن جواب دہ ہول گے ..... تو فیصلہ کیا ہوا؟ وعدہ پورا كرو'يا معذرت كرلوورنه جواب ده ہوجاؤگئ يا پھرتو بەكرلو' وعدہ يورا نہ ہو سكے تو

تین روز ہے رکھو' خیرات کرو' غریبوں کو کھلاؤ ...... پیسب اس لیے ہے تا کہ آپ کے وعدوں میں سچ پیدا ہو جائے ..... کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی سچا وعدہ کرنے والا ہواور وہ بھی جھوٹا وعدہ کرلے تو حالات ایسے ہوجائیں گے کہاس کا وہ وعدہ بھی بورا ہوجائے گا۔مثلاً اگروہ کہتاہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بارش ہو جائے گی تو پھرخود بخو دہی بارش ہو جائے گی۔اس کے جھوٹٹے وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ بوراکردیتا ہے کیونکہ اس کی زبان میں تا خیر آ جاتی ہے۔ بابافرید سنج شکر " کا واقعہ ہے کہ جب آپ چھوٹے بیچ تھتو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کونماز کا عادی بنانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اس کو مصلّے کے نیچے سے شکر ملتی ہے۔ آپ ہر نماز سے پہلے مصلّے کے نیچ شکر رکھ دیا كرتى تھيں۔ جب بابا صاحب ممازيوھ ليتے تومصلے كے پنچے سے شكرمل جاتى اور آپ خوش ہوجاتے۔ وہ یہ اس کیے کرتی تھیں تا کہ نما زکی عادت بڑ جائے۔ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ شکر رکھنا بھول گئیں۔ بچہ مصلّے پر چلا گیا تو مال کو یادآ یا 'انہوں نے سوجا کدآج اگرشکرندملی تو پھر بجدنماز چھوڑ دے گا۔ ماں نے پھر دعا کی کہ یااللہ تو پچ کر'ہم ہے تو غلطی ہوگئ' تواب مهربانی فرمارباباصاحبٌ نے مصلی اٹھایا تو نیچشکر بڑی ہوئی تھی .... اس دن كے بعد آپ كانام كنج شكر ہو گيا۔ " كنج شكر" كاايك جوازيہ بھى ہے۔ كنج شكر كا مطلب ہےمٹھاس کاخزانہ ٔ زبان کی مٹھاس اور گفتگو کاخزانہ۔ایک اور واقعہ یہ ہے کہ شکر سے لدا ہوا ایک قافلہ جار ہاتھا۔ باباصاحب جنگل میں اپنی کیفیت میں جارہے تھے۔انہوں نے قافلے کے سالارہے پوچھا کہ کیا لے کے جارہے ہو۔ اس نے کہانمک اس میں تھی توشکر۔آٹ نے فرمایا پھرنمک ہی ہوگا۔آگ جا

کے اس نے دیکھا تو سب اونٹول پرنمک ہی تھا۔نمک ستا ہوتا تھا اورشکرمہنگی تھی۔وہ دوبارہ باباصاحبؓ کے پاس سے گزرانو آپؓ نے یو چھا کیالدا ہواہے۔ اُس نے کہاشکر ہے۔ آ ی نے کہاشکر ہی ہوگی۔ تووہ شکر بن گیا ..... اس لیے اگر کوئی سیا وعدہ کرے' سیا وعدہ کرنے کی اُسے مسلسل عادت ہوتو تبھی احیا نک کوئی اور وعدہ ہوجائے تو اس میں سیائی کا ایسا پہلو پیدا ہوجا تا ہے کہ خود بخو د حالات بدل جاتے ہیں اور وعدہ پوراہوجا تا ہے۔اگر آپ نے اپنی غریبی کی حالت میں کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری Financial مالی مدد کروں گا' وعدہ ول ہے کیا گرچہ آپ غریب تھے اب آپ کا وعدہ اس طرح پورا ہوگا کہ اللہ آپ کے حالات کو بدل وے گا۔ تو پینیت کی بات ہوتی ہے اور استقامت کی بات ہوتی ہے۔وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہتم نے وعدہ کیوں کیا تھا۔اس لیے اچھا آ دمی وہی ہے جو کم سے کم وعدے والا ہو۔تو آپ کم سے کم وعدے کیا کریں۔

سوال:

یہ جوہم خواب دیکھتے ہیںان کے بارے میں ذراوضا حت فر مادیں۔

جوچھوڑی ہوئی منزل ہوتی ہے' جو بھولا ہوا سفر ہے' جو گذرا ہوا زمانہ ہے' وہ جب گزر جاتا ہےتو کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے۔خواب میں اُسے دہرالیا جاتا ہے۔ تو بھولی ہوئی منزل بھی نہ بھی آپ کے سامنے پھر سے گزر جاتی ہے' گز را ہواز مانہ خواب میں پھرے گز رجا تا ہے۔ بھی آپ خواب میں خود کو بچہ د کھتے ہیں حالانکہ آپ کا بحبین ختم ہو گیا۔ پھر بھی اپنے والدکود یکھا حالانکہ وہ اب

نہیں ہیں۔تو خواب میں گذرا ہواز مانہ پھرے گذرسکتا ہے۔وہ خیال جوالجھن ہواور سمجھ نہ آئے اُسے بعض اوقات اللہ اپنے فضل سے سمجھا دیتا ہے' آپ کی روح کے ذریعے میں مجھ آتا ہے اور آپ اچانک خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیرواقعہ یوں ہے۔ پھرآ پ کواس کا متیجہ حاصل ہوجا تا ہے اور وہ مسلم حل ہوجا تا ہے۔ تو خواب میں حالات کی جو پریشانی ہے وہ حل ہوسکتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں آنے والے زمانے کے حالات ہوتے ہیں' مثلاً پوسف الطِّیعیٰ نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چا ندانہیں مجدہ کررہے ہیں۔تو پھرخواب کی تعبیر بھی آ جاتی ہے۔ تو خواب جو ہے وہ متعقبل کے بارے میں ہوسکتا ہے ماضی کے بارے میں ہوسکتا ہے اور حال کے بارے میں ہوسکتا ہے۔بعض اوقات آپ ك دل ك آئينے يرخواب كے ذريع كہيں اور سے عكس آجا تا ہے۔ پچھ خواب یا در ہتے ہیں اور پچھنہیں ۔ بی بھی کہا جا تا ہے کہ خواب اگر تعبیر کا انظار کرے تو خواب کو یا در کھنے کا کیا فائدہ ۔مثلاً کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے۔اب جوخواب میں بادشاہ بنا اور وہ واقعی بادشاہ بن جائے گا تو وہ اب کیا کرے گا؟اب تعبیر کاانظار کرے گا۔وہ خواب جواپی تعبیر کا نظار کرائے اس کا ذكركيا كرناية آپ تعبير كود يكهين خواب نه ديكهيں ..... بهرحال خواب آپ کی صدافتوں کا اعلان ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی خواب کے ذریعے انسان پر بہت ساراعالم آشکار کرتا ہے۔خواب کے بعدنسیان کا ہوجانا ایسے ہے جیسےخواب نہ دیکھا ہو۔ تو وہ خواب یا در کھنے کے لیے نہیں تھا۔ تو دو باتیں ہوسکتی ہیں۔ایک توبیہ که آپ نے خواب دیکھااور یاد نہ رہا' اور دوسری بات بیہ ہے کہ خواب یادتھا مگر اظہار کی جراُت نہ ہوئی۔ آپ دیکھ لیا کریں کہ کہاں خواب سنانا ہےاور کس گونہیں

اقم الصلوة لذكرى ليخى مير اذكرك لينماز قائم كرور توذكرجوب اطمینان کاباعث ہے۔اس کی پوری ایک تشکیل بھی ہے کہ ذکر جو ہےوہ وجود کے لطائف میں سے ہوتا ہے ، پھر مقام روح ہے مقام برتر ہے اُفلی ہے خفی ہے ، یعنی بیاندر کے لطیف مقامات ہیں' کہ ذکر کہاں کہاں نازل ہوتا ہے' جب آپ الله كاتصوركرت مين تو پھر جب ايك تصور آجائے توباقى سب غائب ہو جاتے ہیں۔رانخھے اور ہیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ کیا بھی رانخھے نے کسی سے کہاہے کہ مجھے کسی ایمپلائمنٹ ایمپینج کے ذریعے نوکری دی جائے۔نوکری اس کاسوال ہی نہیں ہے۔را بھاجب بال ناتھ کے ٹیلے پر گیا تو اس جو گی نے کہا کہ تو ہواا چھا آ دی ہے کتھے آج ہم سادھو بناتے ہیں' فقیر بناتے ہیں۔تورانجھے نے كها مجھے فقير نه بناؤ كيونكه ميں تو ہير كافقير ہوں ..... كيسوئي كاسفراطمينان كا باعث ہوتا ہے جاہے انسان تکلیف سے ہی گذر جائے۔ یکسوئی ہوتی ہی اس کیے ہے کہ انسان کے خیال سے کثرت نکل جائے۔ جب آپ اللہ کے ذکر کا نام ليتے ہيں تواس ذكر كى پہلى بات اور پہلى كيفيت بيہے كه ما فسى قلبى غير الله لینی نہیں ہے میرے دل میں اس وقت اللہ کے علاوہ بھی کوئی شے 'اورنہیں رہے گی میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی شے۔اللہ آئے' تو اللہ' اللہ جائے' تب اللہ' الله دے تب ہم راضی اور اللہ نہ دے تب ہم راضی ۔اب غیراطمینان کیا ہوا؟ غیر اطمینان جو ہے وہ خواہش کا نام ہے۔خواہش کوآ پالٹد کی راہ میں قربان کریں جیے بکرے کوذ بح کرتے ہیں تو پھراطمینان ہی اطمینان ہے۔اگر آ پ یہ مان لیس کہ دنیا کوچھوڑ دینا ہے بیہاں سے نکل جانا ہے تو پھراطمینان ہی اطمینان ہے۔اللہ نے فرمایا ہے کہتم میرا ذکر کرو' میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔اس کا مطلب سے کہتم

کریں۔ درود شریف پڑھ کے سوئیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ ڈراؤنا خواب نہیں آئیں گے۔ ڈراؤنا خواب ایک وارنگ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پیچیدگی ہے۔ یہ پیچیدگی خوراک کی شکل میں ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھیوں کے کردار کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں جو ڈراؤنے خواب کی وجو ہات ہیں۔ یعنی آپ کے رزق کا معاملہ سیجے نہیں ہے 'جو خوراک آپ نے کھائی وہ سیجے نہیں ہے اور آپ کے اردگرد آپ کے ساتھیوں میں یا کیزگن نہیں ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ ساتھیوں میں سوال:

کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں مل سکتا .....

جواب:

یہ بات حق ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اظمینان نہیں آسکتا۔ آپ بیغور کریں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ زندگی کی بے اظمینا نیوں سے ہٹ کے اللہ کا سفر کرنا ہیں ذکر ہے۔ زندگی میں دوچیزیں پریشان کرتی ہیں ' نفع اور نقصان ' مودوزیاں۔ اگر آپ نفع اور نقصان سے علیحدہ ہوجا کیں تو اللہ سے تعلق شروع ہو جا تا ہے۔ جو خف اللہ کے تعلق کے ساتھ راضی ہو گیا اس میں اظمینان پیدا ہو گیا۔ تعلق سے اگر کوئی غریب رہے تو بھی تعلق قائم رہنا چا ہے اور امیر بن جائے تو بھی تعلق ہو۔ اگر آپ اللہ تعالی سے اپنی آرزؤں کا سلسلہ بیان نہ کریں ' بھی تعلق ہو۔ اگر آپ اللہ تعالی سے اپنی آرزؤں کا سلسلہ بیان نہ کریں ' مضروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں ' اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں ' راحت کے ضروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں ' اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں ' راحت کے فروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں ' اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں ' راحت کے فروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں ' اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں ' درجہ ہے فرور کرنا اور آ نے والے زمانوں پرنگاہ رکھنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فکر کرنا ' غور کرنا اور آ نے والے زمانوں پرنگاہ رکھنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

بتانا۔ ہزاروں خواب ہوتے ہیں جوانسان بیان نہیں کرسکتا حالانکہ وہ اجھے خواب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خواب بھول گیا تو بیاور بات ہے۔ اگریاد ہوتے ٹیں کہ میں خواب بھول گیا تو بیاور بات ہے۔ اگریاد ہوتو ٹھیک ہے تعبیر معلوم ہے تواس پیمل کر واورا گرتعبیر معلوم نہیں ہے تو تعبیر کا انظار کرو۔ خواب کی زندگی اور چیز ہے 'زندگی کا خواب اور ہے۔ ان میں فرق ہے۔ اگر خواب میں آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں مل سکا تو پھرا گلے خواب میں وہ جواب آسکتا ہے۔ تو خواب کا جواب بیداری میں نہیں ملے گا۔ خواب کی بات کو خواب تک رکھو اس کا مقام اور ہے اور زندگی کا مقام اور ہے۔ اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو مرا ہواد یکھا تو آپ کو مبارک ہو۔ اب اس کا خوف نہ کرنا 'کو نہ نہ لگ جانا۔

سوال:

بعض اوقات ڈراؤنے خواب نظرا تے ہیں'اس کا کیاحل ہے؟

جواب

ڈراؤنے خواب کے ذریعے انسان کا بہت سارا پھھاس پر آشکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو عابد سجھتا ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر اُسے ڈراؤنے خواب سے بات سجھ آتی ہے۔ بعض اوقات رزق میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ڈراؤنے خواب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا خواب بڑی عطا ہے 'یدرزق کی قتم ہے۔ بعض اوقات معدہ زیادہ Stuff ہوجائے' بھر دیا جائے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آنے والے وقت کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے۔ جب خواب ڈراؤنے ہونے لگ جائیں تو آپ باوضوہ و کے سوجایا کریں۔ نیند کوعبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضوسوجایا

د نیا کے اندرر ہنے کی تمنا چھوڑ دوتو پھرتم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے۔اور پیوذ کر ہی ذکر ہے۔ یہاں کی ہر چیز آپ کو پریشان کرے گی' حاصل بھی پریشان کرے گا اورمحروی بھی پریشان کرے گی۔ تو زندگی ہے ہی ایسے کہ حاصل نے بھی برا یریشان کیااورمحرومی نے بھی بڑا پریشان کیا۔ ہرحال میں زندگی پریشان رہی ہے ' بہ تخت پر بیٹھ کرسسکیاں بھرتی رہی ہے۔ زندگی تخت پر بھی پریشان رہی ہے اور زندگی جیل میں بھی پریشان رہی ہے۔جب آ پفریب تھے تو بھی پریشان تھے اوراب چار بیے آ گئے ہیں تو بھی پریشان ہیں۔ آ یے بھی راضی نہیں ہوئے۔وہ شخص جوسلسل مستقبل کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوگا۔اوراللہ کا ذ کر صرف حال ہے!That's all نہاس کا کوئی ماضی ہے اور نہاس کا کوئی مستقبل ے۔اگر کسی کو بادشاہ کا قرب ل گیا اور اُس نے بادشاہ سے بیسوال کر دیا کہ میرے حالات درست کروتو وہ کمزور آ دی ہے۔ جب شہنشاہ کا قرب مل گیا تو یہ کافی بات تھی ۔اگرآ پ اللہ کو یاد کررہے ہیں تو غیراز یادِالٰہی کوئی چیز نہیں ہونی جا ہے۔ پھریہ آپ کے اطمینان کا باعث ہوگا۔ جواللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی کوئی جائیداد ہوتی نہیں۔اگرآپ ذکر کرنے والے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پیاعلان کروکہ پااللہ ہم اپنی جائیداد ہے دست بردار ہوتے ہیں' پااللہ ہم اپنی اولادول سے دست بردار ہوتے ہیں' اپنے وجود سے دست بردار ہوتے ہیں' ایے ہونے سے دست بردار ہوتے ہیں اینے نہ ہونے سے دست بردار ہوتے ہیں اور جمارا ہونا اور نہ ہونا سب اللہ کے حوالے ہے۔ تو آپ زمان ومکان سے آ زاد ہوجا ئیں گےاور لامکاں میں پہنچ جائیں گے' لاضرورت میں پہنچ جائیں گے۔اس کےعلاوہ اوراطمینان کیا ہوتا ہے۔ یہی ذکر ہے۔تو ذکروا حد چیز ہے جو

آپ کوآپ کے نفس کے شرسے بچاتی ہے۔ تو ذکر آپ کے اطمینان کا باعث ہے۔ اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں نکل جائیں' تقاضہ نکل جائے اور گلہ نکل جائے۔ اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیس۔ اگر آپ کو اللہ تعالی قریب سے مل جائے تو کیا کوئی تقاضہ کرو گے اور کیا کوئی گلہ کرو گے؟ اگر گلہ نکل جائے' الشخ مال جائے تو کیا کوئی تقاضہ نکل جائے اور جو وہ کر رہا ہے تقاضہ نکل جائے' اپنے حالات کی بہود کی خواہش نکل جائے اور جو وہ کر رہا ہے۔ اس پر راضی رہا جائے تو راضی رہنے کا نام اطمینان ہے اور یہی ذکر کی ابتدا ہے۔ ذکر کا بہلافقرہ میہ ہے کہ مافی قلبی غیر اللہ کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خیال میں محو ہو او اور اس کے خیال میں ایٹ کو ہو جا و اور اس کے خیال میں ایٹ کو ہو جا و اور اس کے خیال میں ایٹ کو ہو جا و کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیزیا د خدر ہے مام مخو خیال او نمی دانم کجا رفتم منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم

میں اس کے خیال میں ایسامو ہوا کہ یہ بتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا گرقواس کا خیال بے چین رکھے گالیکن یہ اطمینان ہوگا۔ بے چین اس طرح رکھے گا گہ آ ب اس کے خیال میں جاگ رہے ہوں گئے چرآ ب بول رہے ہوں گئے ہنس رہے ہوں گئے چھر کہتے ہیں کہ عینان تجریان یہ جنت کی کیفیت ہے کہ جاری رہنے والے چشے عین۔ ''عین'' چشے کو بھی کہتے ہیں اور آ نکھ کو بھی کہتے ہیں اور آ نکھ کو بھی کہتے ہیں اور آ نکھ کو بھی کہتے ہیں ۔ جاری رہنے والی آ تکھیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہیں ۔ تو اللہ کا ذکر ہیں گو اہشات سے آ زاد کرنے والا ذکر ' اللہ کا ذکر ہے' اللہ کا ذکر ہے۔ آ بے کو آ ہے کہ انسان کی پریشانی ہے بیسے کا نقاضا ' کی دنیا کی پریشانی سے بیسے کا نقاضا '

شہرت کی تمنااور کسی بھی طریقے ہے قوت کاحصول۔ آپ یہ تین چیزیں چھوڑ دو۔ تو آپ بیسهٔ شهرت اورقوت کی تمنا حچور دو \_قوت جو ہے وہ فزیکل بھی Mental بھی'سوشل بھی اور دوسرے کئی لحاظ سے ۔تو یا ور کی تمنا چھوڑ دو' یبیے کی تمنا چھوڑ دو اورشهرت کا تقاضا حچھوڑ دو۔اگریہ تین چیزیں حچھوڑ دوتو پھرالٹد کی طرف آپ کاسبب بن جائے گااور وہاں آپ کارز ق شروع ہوجائے گا۔توبیذ کر ہے۔ذکر جوہے بیرندکور کی اجازت ہے ہونا جا ہے' ندکور کے مزاج کے مطابق ہونا جا ہے' یہ کیونکہ اللّٰہ کا ذکر ہے تو بیتو نہیں ہوسکتا کہ آپ اے اللّٰہ کی اجازت کے بغیر شروع کردیں۔تو بیاللہ کے مزاج کے مطابق ہونا جا ہے۔اللہ نے اپنا مزاج آ پ تک Convey کردیا ہے' اللہ کی پیند کے بندے Convey ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے بات آسان کردی ہے اس نے کہاہے کہ مجھے میرے پیغمبر پہند ہیں۔تو آ پیغیبروں کی زندگی میں سے کوئی راستہ چن لیں' در بدر حضرت موی العلیلا کے ساتھ جیل میں حضرت بوسف العلیقا کے ساتھ ابوب العلیلا کے ساتھ مبارک ہو پونس اللی کے ساتھ مبارک ہو ....اورآپ تو حضور اکرم عظم کے ماننے والے ہیں تو آ پ کی زندگی کا کوئی مبارک واقعہ دیکھواؤ کہ آ پاسپنے ہاتھ سے لباس میں پیوند لگارہے ہیں اور اس شام کوآ پ نے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ بیملا قات کوئی چھوٹی نہیں بلکہ اللہ سے ملا قات ہے اس کے لیے تیاریاں ہور ہی ہیں۔تیاری کیا ہور ہی ہے؟ پیوندلگا یا جار ہاہے ..... اورآپ لوگوں نے سى آدى سے ملنا ہوتا ہے تو آپ پرانالباس بھی نہیں سینتے۔اور پھر کہتے ہو کہ حضور پاک ﷺ سے فیض ملنا چاہیے۔آپ روز بیان کرتے رہتے ہو کہ آپ کی اتنی خوراک تھی اور آ پ اس طرح رہتے تھے۔ بیسب آپ کو پہتہ ہے۔ تواللہ کی پسند

کی بیزندگی آ پ کا بی کرو۔اللہ کی پیند کے بندے تو صرف یہی ہیں۔اباگر آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے تو اس کی پیند کے سی بندے کے ساتھ ہو جاؤیعنی انعمت عليهم والحكى بندر كرساته ..... الله في بيتايا بح كهيل ایک کام کرتا ہوں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا کہ ذکر کی أبتداءاس عمل كے ساتھ كرو جواللہ كا پناعمل ہے ان الله و ملئكته يصلون على النبى لعنى الله اوراس كے فرشتے نبي برورود بھيجة ہيں۔ كب سے بھيجة ہيں؟ جب سے اللہ ہے۔اللہ ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے۔اوراللہ کب تک درود بھیجنا رہے گا؟ جب تک اللہ ہے' اور وہ ہمیشہ ہے۔ تو وہ ذات مجس پر اللہ در و بھیج رہا ہے وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔اب آپ کے لیے ذکر كرنا آسان ہوگيا كەاللەئے ساتھ ذكركرنے كے ليے الممينان لينے كے ليے اللہ کے مذکور کا ذکر کرو۔ تو اللہ گا ذکر اللہ کے مزاج کے مطابق کرواور اللہ کی بہند كے مطابق كرو\_ بنينه موكه صرف" الله مو" كرتے جاؤ كيونكه بيتو طوطا بھى كرسكتا ہے۔ایبانہ ہو کہ اللہ ہُو کرتے جاؤاور جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہو کہ بیر بیر باتیں منظور کرانی ہیں'خواہشات پوری کرانی ہیں۔تووہ اللہ تعالیٰ سے مانگیا ہی چلا جار ہا ہے اور کہتا ہے کہ مانگنا تو تھم ہے۔ ذکروالے کے لیے مانگنے کا تھمنہیں ہے عام آ دمی کے لیے تھم ہے کہ وہ مانگے ' سائل بنے' مُنڈ اکھڑ کائے' Knock and it will be opened پھروہ کے گا کہ سائل آ گیا ہے اسے کھ دو۔ اور جب طالب آ گیا تواس کا سوال اور ہے

تیرے سوا کروں پیند کیا تیری کا ئنات میں تو وہ اللہ کا طالب ہے اور اللہ سے اس کے سوااور پچھنہیں لیتا۔ بیرنہ کرنا کہا گراللہ مل جائے تواہیے حالات درست کرنے کا سوال کردو۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ ے غیراز اللہ مانگنا چھوڑ ویا تو پھرآ پ کا ذکر چل پڑے گا۔اللہ سے صرف اللہ ے حبیب ﷺ کی محبت ما تکی تو اللہ کا ذکر چل پڑے گا۔فقیر کیے گا کہ اللہ کرے تمہاری دنیا آباد نہ رہے تو بیکون کہتا ہے؟ وہ آ دمی کہتا ہے جس کا ذکر چل پڑے کیونکداس کی اور دنیا آباد ہوگئ ہے' اس کے اندر باطن آباد ہوگیا ہے' وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا میں داخل ہوگیا ہے۔ جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں آپ میں ذکر کی کمی رہے گی۔اس لیے فی الحال آپ نماز کا ذکر جاری رکھیں' اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تواتے تقسیم کرتے جاؤ۔ ریجھی اللہ کا ذکر ہے' فکر بھی ہےاور ذکر بھی غریبوں میں تقسیم کرتے جاؤ۔اینے وجود سےلوگوں کوآ سانیاں دیتے جاؤ' تو یہ بھی ذکر ہے۔ بینہ ہوکہ آپ ذکر کرتے جاؤ' مکان کو آ گ گی رہے اور آپ آ گ نه بچھا وُاور ذکر کرتے جاوُ' آپ کہتے جاوُ کہ اللہ ہُو' حق اللہ'اور آ گ بجھے که نه بچھے۔ تو ایسے بھی غافل نه ہوجانا۔جس دن آپ کی اپنی زندگی اور اینے بھائی کی زندگی میں فرق نہ رہاتو اُس دن ذکر شروع ہوجائے گا۔ابھی تک کیونکہ یے فرق ہےتواس فرق کی وجہ ہے ذکر شروع نہیں ہوتا۔اطمینان کا ذریعہ صرف ذکر ہے۔ آپ اس کے لیے وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجمح ذکر سے تعارف كرائه الله تعالى نے خودفر مايا ہے كه يسبح لله ميا فيي السموت وما في الارض كائنات ميں جوبھی چيز ہےوہ الله كي تبيح بيان كررہی ہے۔ بياس كاذكر ہے۔ذکر جاری ہے۔آپ اللہ کے فر مان کے مطابق چلیں' اللہ کی رضا کے لیے اوراللہ کے حبیب ﷺ کی رضا کے لیے چلیں ۔اورذ کرے اطمینان حاصل کریں' فرحت حاصل کریں۔اللہ تعالیٰ آپ کوآنے والے وقت کے لیے آسانیاں عطا

فرمائے اور آپ کے گذر ہے ہوئے زمانے کی آ زمائش دور فرمائے۔اللہ آپ آسانی دے۔اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری کرے یانہ کرے خواہشات بات سے نجات ضرور دے اور وہ باتیں جو آپ کوزندگی کے راستے میں پریشان کر رہ آپیں اللہ انہیں آسان کرے تاکہ بیزندگی آسانی سے ختم ہو' آخر تو بیختم ہوئی آسانی سے ختم ہو' آخر تو بیختم ہوئی آسانی سے ختم ہو' آخر تو بیختم ہوئی آسانی سے دینہ ہوکہ آپ ' او کھ' ہوکے' تکلیف میں آخری وقت گذاریں۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسان راستے سے گذارے۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه سيدنا ومولنا خبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الرحمين



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

- ا الله ك ذكركوكيسة قائم ركها جاسكتا ب؟
  - ٢ سب سے اچھاذ كركون سا ہوتا ہے؟
- ۳ کیاذ کر کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اللہ کا کون ساذ کر کریں؟
- م ورفع ابویه علی العرش و خروا له سجداً و قال یآبت هذا تاویل رُء یای.
  - ۵ بای نے بیٹے کو جو محدہ کیااس کے بارے میں .....
  - ٢ يه جوانسان كود كهاور پريشاني ہے اس كى جرا كيا ہے؟
    - 2 مسلمان د کھسے کیے نجات پاسکتا ہے؟
- ۸ علم اورسائنس نے اتنی ترقی کرلی ہے تو کیا بیساراعلم حاصل کرکے انسان کسی مرتبے پر بینچ سکتا ہے؟

سوال:

الله ك ذكركوكيسة قائم ركها جاسكتا ہے؟

جواب

بزرگول نے فرمایا ہے کہ:

جودم غافل سودم كافر

توانہوں نے کہا کہ یادکویا ذکر الہی کوصرف کسی خاص وقت میں کرنے والا ایسے حادثے سے دو چارہوجا تا ہے کہ جب اس کارخصت ہونے کاوقت ہو تو ایسا ہوسکتا ہے کہ اُسے کلمہ یا دندر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دم غافل ہونا کہ بہتر ہیں جا لیڈ کا ذکر جاری کے نہیں چا ہیے۔ اس لیے انہوں نے '' پاس انفاس'' کے ذریعے اللہ کا ذکر جاری رکھا تا کہ جس وقت بھی سانس ختم ہواللہ کے ذکر میں ختم ہو۔ اگر کلمہ پڑھا تو ساری عمر پڑھتے ہی رہے درود شریف شروع کیا تو پڑھتے ہی گئے اور استغفار شروع کی تو استغفار کرتے ہی گئے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ آپ جس حالت میں ممکن طور پر دفصت ہونا چا ہیں اس حالت کو ابھی سے اختیار کرلیں اور جس حالت میں انسان رخصت ہوگا ہی حالت میں اُٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جس حالت میں آپ انسان رخصت ہوگا ہی حالت میں اُٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جس حالت میں آپ آخری وقت اٹھنا چا ہے ہیں اسی حالت میں مرنا پند کریں اور جس حالت میں آ

مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں زندگی گزار ناشروع کردیں۔ پھر آپ کی موت حادثاتی موت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ یہ جوہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ ہوجا تا ہے ایسے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اکثر استغفار اس لیے پڑھتے رہا کروتا کہتم حالت استغفار میں مرو اور کہیں حالتِ گناہ میں نہ مرنا۔ کہتے یہ ہیں کہ اکثر موتیں حادثاتی ہوتی ہیں گرجو غیر حادثاتی ہوتی ہیں وہ بھی دراصل حادثاتی ہوتی ہیں۔ یہ نہ بھینا کہ حادث کا نام موت ہے مگر جو بیاری کی وجہ سے نام موت ہے مارچو بیاری کی وجہ سے مرکئے لوگ أسے بھی اتفاقاً کہتے ہیں:۔

پھول تو دو دن بہارِ جَانفزا دکھلا گئے حسرت ان پنجول یہ ہے جو بن کھلے مُرجھا گئے

تو جوبھی آ دمی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اچا تک موت آگئ کل شام تک تو اچھا بھلا تھا 'رخصت سے دو گھنٹے پہلے بھی ٹھیک تھا۔ تو ہر موت جو ہے وہ چاہئے والوں کے لیے حادثاتی ہوتی ہے اور دشمن سے کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مراہے والوں کے لیے حادثاتی ہوتی ہے اور دشمن سے کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مراہے کہ سے تو کب کا مرجانا چاہے تھا۔ اس لیے اکثر موتیں جو ہیں وہ حادثاتی گئی ہیں۔ کہمی بھی کوئی بینیں کہتا کہ اب اسے مرجانا چاہے تھا 'تو نہ بیمر نے والا کہے گا اور نہاں کے چاہئے والے کہیں گے۔ اس لیے آپ جس حالت میں رخصت ہونا کیا ہیں تو وہ حالت ابھی سے اختیار کرلیں۔ ایسے لوگ اپنا کا م کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے ذکر بھی جاری رہتا ہے۔ تو آپ اپنے باقی کام بھی کرتے رہیں اور جب رخصت کا وقت آنے گئے تو اس حالت میں ہونا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا اور جب رخصت کا وقت آنے گئے تو اس حالت میں ہونا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت قریب آئے گئی یا زندگی مرنے کے قریب بہنچ چکی کہ موت قریب آئے گئی یا زندگی مرنے کے قریب بہنچ چکی

7

سوال:

سب سے اچھا ذکر کون سا ہوتا ہے؟

جواب:

سب سے اچھاؤ کر اللہ کاؤ کر ہے۔ ولید کے اللہ اکبو ۔ تو اللہ کاؤکر ہی
اکبر ہوسکتا ہے کیونکہ جوا کبر ہے اس کاؤکر اکبر ہوگا یعنی بڑے کاؤکر بھی بڑا۔ دوسرا
طریقہ جو ہے وہ محبت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ بھی حضور پاک کے کا درود پڑھر ہا
ہے تو ہم بھی درود پڑھتے جا کیں۔ یہ اللہ کے عمل کاؤکر ہے۔ تو ایک ذکر تو یہ ہے
کہ اللہ کو یا دکرنا 'حضور پاک کے اللہ کو یا دکر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کو یا دکریں
اور دوسراؤکر یہ ہے کہ اللہ بھی حضور پاک کے کاور در ہاہے تو ہم بھی حضور یاک کے

کو یاد کریں۔ بید دونوں ذکر برابر کے ہیں' انہیں برابر کہنا نہیں چاہیے کین سمجھنا برابر چاہیے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں جوذکر ہے' مرغوب اور پسندیدہ عمل ہے' وہ بیکم ہےکہ ان اللہ و ملئکته بصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما یعنی اللہ اوراس کے فرضتے نبی پردرود سیجتے ہیں تواے ایمان والوتم بھی درود اور سلام بھیجو۔اور حضور پاک ﷺ کا جو عمل ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔اس لیے بیدونوں راستے کیساں ہیں۔تو بیذکر جاری رہنا چاہیے' درود شریف کا ذکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو' بات ایک ہی ہے۔ سوال:

کیا ذکر کے لیے باوضوہونا ضروری ہے؟ اللہ کا کون ساؤ کر کریں؟

ذکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔اللہ کا ذکر اسم ذات کا ذکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔اللہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کا طریقہ ہے ہے کہ جب سانس لو تو ''اللہ'' کہواور جب سانس باہر نکلے تو ''ہو'' کہو۔ جب آ پ تجربہ کریں گے تو بات بھی آ جائے گی۔''ہو'' جو ہے یہ 'نھو' 'کہو جب آ پ تجربہ کریں گے تو بات بھی آ جائے گی۔''ہو'' جو ہے یہ 'نھو' کا بھی مخفف ہے' اس کا مطلب ہے ''وہ اللہ'' ۔اس کا ایک اور مطلب ہے بھی بتایا گیا ہے کہ 'اللہ'' تو اللہ ہے اور'نھو'' اللہ کے مجبوب ﷺ ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن کلے کا ذکر کرتے وقت کچھرہ جائے۔تو اللہ کا کوئی بھی ذکر جو ہے یہ کا اندیشہ ہے کہ درمیان میں کچھڑک نہ جائے۔تو اللہ کا کوئی بھی ذکر جو ہے یہ کا اندیشہ ہے کہ درمیان میں کچھڑک نہ جائے۔تو اللہ کا کوئی بھی ذکر جو ہے یہ ذکر ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل کروتو یہ بھی ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے کہ اقسم المصلو ہیں لؤئی نیک عمل کروتو یہ بھی ذکر ہے۔ایک جگہ فرمان ہے کہ اقسم المصلو ہیں لؤئی نیک عمل کروتو یہ بھی ذکر ہے۔ایک جگہ فرمان ہے کہ اقسم المصلو ہی لذکری یعنی نماز کوقائم کرمیرے ذکر کے لیے۔تو نماز کا

قیام بھی اللّٰہ کا ذکر ہے' اللّٰہ کا فکر بھی اللّٰہ کا ذکر ہے' اللّٰہ کی یا دبھی اللّٰہ کا ذکر ہے اور الله کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو ذکر کے باب میں سے کہتے ہیں کہ ذكركرنا بھى ذكر ہے فكركرنا بھى ذكر ہے خيال كرنا بھى ذكر ہے اللہ كے بارے میں بات کرنا بھی ذکر ہے' اس کے بارے میں سوچنا بھی ذکر ہے' اس سے ڈرنا بھی ذکر ہے اللہ کے ڈرسے کا نینا بھی ذکر ہے و جسلت قلوبھم لذ کو اللہ: اور ان کے دل ارز جاتے ہیں جب اللہ کانام لیا جائے۔توبیدذ کرہے اور بیذا کرین کی تعریف ہے' تو وہ دائیں بائیں سوتے جاگتے ذکر کرتے رہتے ہیں۔اور پیر کہ دنیا ہے محبت نہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔اللہ کے ذکر میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جوخیراورآ خرت کے طلب گار ہیں اوراس کے برعکس کچھلوگ دنیا کے طلب گار ہیں۔ جو اللہ کے طلب گار ہیں وہ ونیا کے طلب گارنہیں ہوتے۔ وہ ونیا سے گزرتے ہیں تواہےاللہ کا حکم سمجھ کے گزرتے ہیں۔تو دنیا کی طلب کا نکالنا بھی الله كاذكر ب\_الله كحوالے كى رشتے كونبھانا بھى الله كاذكر ب\_الله ك حوالے ہے کوئی وعدہ پورا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کوئی بھی کام اللہ کے حوالے ے اوراس کی خصوصی رضا کے لیے کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے بیکہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کررہا ہوں تو اس کواستیقا مت اور خلوص ہے کرتے جاؤتو وہ الله كے ليے ہوگا وہ ذكر ہوگا۔ ذكر كامعنى يہ بے كەالله كراست كى طرف جانے والاجس خصوصی انداز سے یقین کے ساتھ چل رہاہے وہ ذکر ہے۔ایا ذکر ہونا چاہیے۔ خیرات کرنے والا' مہر بانی کرنے والا' احسان کرنے والا' زکوۃ وینے والا' نماز یڑھنے والا اور فرائض پورے کرنے والا ذکر والا ہے۔ تو جواللہ کے راہتے کی باتیں ہیں ان پیشوق سے چلنے والا ذکر والا ہے۔ MY

اب آپ بولیں .....اورسوال کریں .....حافظ صاحب آپ

وچيں .....

سوال:

ورفع ابويه على العرش وخروا له سجداً و قال يآبت هذا تاويل رُء ياي.

جواب

يسوره يوسف مي إن اليكن اس مين آپ كاسوال كيا ہے؟

سوال:

باپ نے بیٹے کو جو بحدہ کیااس کے بارے میں ....

جواب:

یہ بالکل واضح بات ہے یوسف علیہ السلام نے پہلاخواب ہی ہے دیکھا کہ انبی دایت احد عشر کو کبا و الشمس والقمر دایتھم لی سلجدین کہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کررہے ہیں۔ بعد میں خواب کی تعبیر بیکلی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کے سامنے میں خواب کی تعبیر بیکلی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کے سامنے معلیم کیا کرتے تھے بینی کہ بیرعایا ہونے کا صلفِ وفا داری تھا۔ وہ سجدہ جو تھا وہ باکہ وہ اس زمانے میں رعایا کا دستور تھا بینی مصر کے بادشاہ کا طریقہ تھا کہ جو رعایا ہوتی تھی وہ اس کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرتی تھی ۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ جو رعایا ہوتی تھی وہ اس کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرتی تھی ۔ تعظیم سے سر جھکایا کرتی تھی۔ اب بیہ بات اللہ تعالی نے خود بیان کر دی ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کوسجدہ کرنا منع ہے۔ مگر یہ جدہ وہ سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم ہے اور یہاں جو لفظ ''آیا ہے بیروہ عرش نہیں ہے جو اللہ کا ہے بلکہ یہ تعظیم ہے اور یہاں جو لفظ ''آیا ہے بیروہ عرش نہیں ہے جو اللہ کا ہے بلکہ یہ

اس سے مرار ت ہے جواس بادشاہ کا تھا .....راضی ہونا بھی ساجد ہونے کے برابرہے کہ یابت افعل ما تو مرکداے ابا آپ وہ کریں جوآپ کو تھم دیا گیا ہے۔ تو تسلیم کا نام بھی سجدہ ہے۔ بیٹا اگر تخت پر بیٹھ جائے تو باپ بھی اس کی رعایا ہوگا' بیٹا اگر پیغیم ہو جائے تو باپ بھی اُمتی ہوگا۔ یہ عجب بات ہے کہ بیٹا باپ کا کلمہ پڑھے گا۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ کممہ پڑھے گا۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ سوال:

یہ جوانسان کود کھاور پریشانی ہےاس کی جڑ کیاہے؟

بواب:

آپ یہ جوسب انسانوں کی بات کررہے ہیں تو ہرانسان کے پاس اس کی الگ الگ وجہ ہوسکتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ انسان روتا کیوں ہے؟ کیا کوئی کی کے مرنے پر روتا ہے یا زندہ ہونے پر روتا ہے؟ تو جتنے لوگ ہیں رونے کی اتن وجوہ ہیں۔ اسی طرح ہرآ دمی کا دُکھ علیحدہ ہے 'کسی کو والدین سے دکھ ہوگا'کسی کو اولادسے پہنچ گا'کسی کو بیسے سے ہوگا'کوئی بیاری سے اولادسے پہنچ گا'کسی کو بیسے سے ہوگا'کوئی بیاری سے پیشان ہوگا'کوئی سفر میں پر بیٹان ہوگا'کوئی سفر میں پر بیٹان ہوگا اور کسی کوکوئی پر بیٹان ہوگا'کوئی سفر میں پر بیٹان ہوگا اور کسی کوکوئی خواہش سے دکھ خواہش پر بیٹان کر رہی ہوگا۔ تو ہرآ دمی کا دکھ علیحدہ ہے 'کسی کوخواہش سے دکھ بہنچ تا ہے'کسی کوحسر سے ہوتا ہے۔ کسی نے وہ حاصل کیا جووہ نہیں چا ہتا تھا اور جو چا ہوہ حاصل نہ ہوا۔

سوال:

مسلمان دکھ سے کیے نجات پاسکتاہے؟

## M

جواب:

مسلمان کوتو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بید نیا چارروز ہے اور تُو آخرت پر نگاہ رکھ تو د کھنہیں ہوگا۔ یہ جو بچھ حاصل کیا یہ چھوڑ جانا ہے اور اگر اس کو چھوڑ جانا مشکل نه ہوتو د کھنہیں ہوگا۔ تو اگر حاصل کرنا اور چھوڑ دینا برابر ہوتو د کھنہیں ہوگا۔ بعض اوقات دوسرے کا جومل آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کورُ کھی کرتا ہے تو وہ تو دوسرے کاعمل ہے اور وہ آپ کاعمل نہیں ہے۔ پھرڈ کھس بات کا۔ دوسرے کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ اینے احساس کودیکھیں کہ آپ کو دکھ کس بات کا ے۔مثلاً خواہش کے بورانہ ہونے کا دُکھ کسی تو قع کے پورانہ ہونے کا دُکھ اور اس بات کا وُ کھ کہ دوسرے کوالیا کرنا جاہیے تھا مگراس نے نہیں کیا.....تو بیتو دوسرے کاعمل ہے۔ گدھاا گر دوکتی مار دیتو کس بات کا دکھ کیونکہ وہ تو گدھا ہی ہے' گتا پیار سے بھو نکے یا غصے سے بھو نکے' بھونکنااس کا کام ہے' اب اس میں آپ کود کھ کس بات کا؟ لوگوں کوآپ ان کی فطرت کے مطابق سمجھیں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ اگر چورکوئی چیز اُٹھا کے لے گیا تو آپ کو دکھ کس بات کا۔اس بیجارے کا یہی ذریعہ اِنکم ہے۔اُسے پچھ نہ کہوبلکہ اپنا تالالگاؤ۔لوگ اگر آپ جیسے اچھنہیں ہیں تو پھر دُ کھ کس بات کا۔اگرلوگوں نے برائی کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آ پ نے برائی نہیں کی ہے۔ پھر د کھ تو نہیں ہونا جا ہے۔ جب آ پ اللہ ہے رجوع کرتے ہیں' عبادت کرتے ہیں تو اس وفت اگر آپ دنیا کے سوال کرنے لگ جائیں تو پھرتو د کھ ہی د کھ ہوگا۔ اگر کوئی آ دمی بیار ہواوروہ بیدعا کرتا جائے کہ یاالله مجھے یہاں گھبرنے دے .... تو وہ گھبر نے نہیں دیتا' وہ تو پیغیبروں کو گھبر نے نہیں دیتا..... پہلے انسان کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے اور پھرایک دَور آ جا تا

ہے جب وہ کہتا ہے کہاس حاصل سے نجات کیسے یاؤں کیونکہاس میں دوسرول کا مال شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مال دے کے عذاب آپ کے گلے ڈال جاتے ہیں اورخود چلے جاتے ہیں۔ بیٹائم بم یا پٹم بم بن جاتا ہے۔اگر کسی کے یاس بنتیم کا مال آجائے تو وہ مال عذاب بن جائے گا۔ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال حچوڑنے کودل نہیں کرتا اور رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔تو بیتیم کا مال تو پیٹ میں آ گ کی طرح ہے' آ گ بردھتی جاتی ہے اور چھوڑنے کو دل نہیں کرتا .....اگر آپ کوکوئی خوراک پیند ہواور یہ پہتا چل جائے کہ یہ بیاری پیدا کرتی ہے تو آپ پھر بھی کھاتے جا ئیں گے' کھانے سے پھر بیار ہوجائیں گے.....تواس کوچھوڑ نا مشکل ہوجا تا ہے۔اس لیے ہرآ دمی کاد کھا لگ الگ ہے۔ د کھ سے نجات تب ہو گی اگر دنیا ہے نجات ہو۔ دنیار ہے گی تو د کھر ہے گا اور د کھ کا نام ہے ہی دنیا۔ د کھ تو دنیا میں رہنا جاہے۔ گوتم بدھ نے راستہ نکالا کہ دنیاد کھوں کا گھر ہے بہاں سے نکل جانا جاہے تو وہ یہاں سے نکل کے ایک بڑے دکھ میں چلا گیا۔ اگر کوئی بچہ حجوثی تکلیف میں رور ہا ہوا دراہے زورے تھیٹرلگ جائے تو وہ اس بڑی تکلیف نیں چھوٹی تکلیف کو بھول جائے گا۔ تو گوتم بدھ چھوٹی تکلیف سے نکل کے بروی تكليف ميں چلا گيا.....ايك آ دى رور ہاتھا'اس كا كوئى عزيز فوت ہو گيا تھا۔ايك بزرگ نے پوچھا کیوں رور ہاہے۔اس نے کہاعزیز فوت ہوگیا ہے۔تو بزرگ نے کہاروتے کیوں ہو' دو دن بعد تو بھی اس ہے مل جائے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تواگر جدائی کا جھگڑا ہے تورونا بند کرو کیونکہ سارے ہی وہاں پر چنج جائیں گے اورتم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے۔تواس طرح روناختم ہوجا تا ہے .....تو د کھضرور ہوتا ہے اور اس کے اندر سے گزرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بہتر لوگ وہ ہیں جو

دکھ کاوفت صبر ہے گزاریں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ میں نے تہمیں آ ز مانا ہے خوف ہے۔اللّٰہ خوف ضرور دے گا۔ بڑے ہے بڑابندہ ہو گا مگراہے بھی خوف ہوگا۔ یہ جو با دشاہ ہوتا ہے جس کی پولیس لوگوں کوڈراتی ہے وہ خودڈ رتار ہتا ہے۔' توباوشاہ پلک سے ڈرتا ہے اورجس کے ماس بادشا ہت نہیں اس سے ڈرتا ہے وہ یہ و چتار ہتا ہے کہلوگ کہیں میرے خلاف نہ ہوجائیں۔تو بادشاہ کے پاس پوری با دشاہت ہوتی ہے' پورے وسائل ہوتے ہیں' پورے اختیارات ہوتے ہیں مگر پھر بھی ڈرتا ہے' اس لیے وہ سیکورٹی جا ہتا ہے کیونکہ اس کی نیندیں بیزار ہو جاتی ہیں۔بادشاہ آ رامنہیں کر سکتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے خطرہ باہر کے ملک کانہیں بلکہ اندر کا خطرہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی بیخطرہ ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کو کہو کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے تھوڑی می مونگ پھلی کھالو.....تو وہ ایبانہیں کر سکے گا' بچارہ بادشاہ! تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے خوف ضرور دینا ہے۔امیر آ دمی کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے غریب ہونے کا ۔ تو ہرآ دمی کواللہ تعالی کسی خوف سے ضرورگزارتا ہے'اندیشے ہے گزارتا ہےاور بھوک ہے گزارتا ہے۔ بھوک ضرور لگے گی اور بھوک کی آ زمائش بڑی سخت ہے۔ بھوک صرف کھانے کی نہیں ہوتی بلکہ خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے کہ بیرچا ہے وہ چاہیے۔تو ریجھی دکھ کی ایک وجہ نبے۔ توانسان آ زمایا جائے گاخوف سے بھوک سے اور نقص من الاموال لینی مال میں نقصان ہے۔ مال جو ہے میہ ببیبہ بھی ہے اور آپ کی صفات بھی ہیں۔ تجهی بینائی میں نقص آ گیا 'مجھی نیند میں نقص آ گیااور بھی حال میں نقص آ گیا والانفس والشمرات يعنى زندگى مين آشاچېرے كم ہوتے جائيں گئشهرميں لوگ تو بہت تھے مگر چہرے بدل گئے' آپ اگراپنے شہر میں جاؤ تو شہر بھرے

ہوتے ہیں' گاؤں بھرے ہوتے ہیں لیکن وہ آ دی نہیں ہوتے کیونکہ وہ چبرے' سارے کے سارے' رخصت ہو جاتے ہیں۔ بندے اُتنے ہی رہتے ہیں مگر چبرے وہ نہیں ہوتے .....اوریہ کہمخت کا پھل ضائع ہوجا تا ہے۔اللہ نے فر مایا ے کہ میں نے تمرات ضائع کرنے ہیں اور اس طرح تہمیں آ زمانا ہے تمرات کے نقصان سے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہوسکتا ہے وہ اچھانہ کرے۔ پوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ الله تعالی خود به واقعہ بیان کررہا ہے اوراس سے کوئی نہیں یو چھ سکتا کہ آ ب نے اس کو بھائیوں کے ذریعے کنوئیں میں کیوں پھینکوایا۔ تو اللہ تعالی بیان فر مار ہے ہیں' بھائیوں کا واقعہ بیان ہور ہاہے اور ساتھ ہی پیغیر کا واقعہ بیان ہور ہاہے کہ پغیبر وہ ہے جو بھائیوں کے ساتھ الیا سلوک کرے اور بھائی ایسے ہیں جو پنجبر کے ساتھ وہ سلوک کریں۔ دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی تمنامیں ہیں۔ مگر جب ح يوسف عليه السلام في مصر كا وه واقعه بهجان ليا تو بدله نهيس ليا بلكه كها كه آج تہاڑنے لیے کوئی تعزیز نہیں ہے آج کے دن تہارے لیے کوئی سزانہیں ہے۔ اور نیمی لفظ جو بیں وہ حضور یاک ﷺ نے فتح مکہ کے وقت دہرائے عمام قریشِ مکہ سے پوچھا کہ کیامتہیں معلوم ہے کہ میں تم ہے کیا سلوک کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آ گے بہتر جانتے ہیں' آپ مالک ہیں جو آپ سلوک کریں۔ آ پؓ نے فرمایا کہ میں وہی سلوک کروں گا جو ہمارے بھائی یوسٹ نے کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ آج کے دن تہمیں کوئی سز انہیں ۔... تو انہیں معاف کر دیا گیا۔لہذااللہ ہے بیکوئی نہیں یو چھ سکتا کہ اگرآ پ کہتے ہیں کہ غریب کی خدمت کرونو یااللہ انہیں غریب کیوں پیدا کیا ہے ....لیکن وہ اللہ ہے جوغریب کوخو دپیدا

کرتا ہےاور خدمت آپ کے ذہے ہے۔ کا فروہ خود پیدا کرتا ہےاور تبلیخ آپ کے ذہے ہے۔ یریشان کرنے والا آپ کو پریشان کرے گا اور اللہ آپ کو یہ کھے گاکہ ادفع بلتی ہی احسن برائی کواچھائی کے ذریعے دورکرو احسن طریقے سے دور کرو ..... تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ آ زما تا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ اس آ ز ماکش میں پورے اترتے ہیں یانہیں۔ کوئی آ دمی ہمیشہ کے لیے دکھ میں نہیں ر ہتا۔ ہرآ دمی کوایک دفعہ ضرورخوش کیا جا تا ہے۔ کوئی رات ایی نہیں جو ہمیشہ کے لیے رہے 'ہررات کے بعد سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ کوئی ایسی رات آ سکتی ہے اور نہ کوئی ایساغم آسکتا ہے جو ہمیشہ رہے۔ کچھ درغم رہے گا' پھر کھانا مانگیں گے۔مثلاً مرنے والے کے لواحقین بڑے نم میں ہوتے ہیں اور وہی سب کے لیے خود ہی کھانا یکا کے لے آتے ہیں' شام تک غم رہتا ہے' صبح قل شریف شروع ہوجاتے ہیں اور پھر کھانا پینا' گلاس' کراکری .....'قل'' مجھی کھانے ینے کافنکشن ہوتا ہے اوراس کے بعد کلھم والناس اجمعین ....ساری بات ختم ہوجاتی ہے۔ گویا کہ م بھی دریانہیں ہے خوشی بھی دریانہیں ہے۔خوشی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ٹینٹ اتار نے والے نہیں آتے 'پھر وہ اپنا سامان لے جاتے ہیں' بجلی والے بجلی کا سامان لے جاتے ہیں اور پھر آ پ ای طرح بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ بیصرف محسوس کرنے کی بات ہے۔ یہاں کوئی شے دیریا نہیں ہے۔ ہمیشہ رائے والی صرف رب کی ذات ہے ویسقنے وجہ دبک ذوالجلل والاكوام ..... الله كل بھي تھا' آج بھي ہے اوركل بھي رہے گا۔رہنا اس کا ہی بنیآ ہے اور آپ کا رخصت ہونا ہی بنتا ہے۔ اس لیے آپ رخصت ہونے کی تیاری کریں اور وہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔بس یہ بات بہتر ہے۔آپ

اس کو مان لیں تو پھرغم اور د کھنہیں ہوگا۔ آپ بیذ ہن نشین کرلیں کہ دنیا ایک ایسا بازار ہے جس سے آپ گزررہے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔آپ ہمیشہ رہنے کی آرزونہ کرنا۔ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحافیؓ نے پختہ مکان بنانا شروع کردیا۔حضور پاک ﷺ وہان سے گزرے تو آپ نے بوچھا کہ بیس کا مکان بن رہاہے تو صحابہ کرامؓ نے بتایا۔شام کووہی صحالی "مسجد میں كتے اور حضور پاك الله كوسلام كياتو آپ نے جواب نہيں ديا۔اس صحافي في باقیوں سے یو چھا کہ حضور یاک ﷺ ناراض کیوں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے توا تنا پوچھاتھا کہ بیکس کا مکان ہے۔ تو وہ صحابیؓ جائے کمرہ گرا آئے اور پھر آئے سلام کیا۔ آپ نے فر مایا وعلیکم السلام' تم يہاں رہنا چاہتے ہواور ہم تو يہاں سے نكلنے كانتظام كررہے ہيں....زندگی نا پختہ ہے تو تو کیا پختگی کررہا ہے۔اس لیے اگر زندگی کو یہاں تھمرنے کی خواہش ہے تو پھر دُ كھ ہى رہے گا اور يہاں سے نكلنے كا جذب سكھ كى علامت ہے۔ اگر يہكها جائے کے چلواب جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر پیرنہ کہنا کہ تھہروابھی دو چار چهٔ الله الله الله وقت نهیں ہوتا۔ اگروہ بُلا لے تو پھر ان الله و انا الله راجعون کہولیتی ہم اس کی طرف ہے آئے اور اُدھر جارہے ہیں ..... پھر دکھ تہيں رہ گا۔

سوال:

مواں. علم اور سائنس نے اتی ترقی کرلی ہے تو کیا بیساراعلم حاصل کرکے انسان کسی مرتبے رپہنچ سکتاہے؟

جواب:

اگرز مانوں کے اندر اور دنیا کے اندر ایک زمانہ Permanently fix ہوجا تا'مستقل ہوجا تا تو پھراور بات تھی مگراللہ تعالیٰ علم کو'معاشرت کواورزند گی کو ایک ترتیب ہے ارتقامیں لے آئے۔اب آپ کے پاس علوم وہ رہیں گے اور زندگی پیرہے گی'عبادت وہی رہے گی اور زندگی بیرہے گی۔تو آپ کا پروفیشن' آ پ کے حالات' آ پ کے واقعات اور زندگی آج کل کے ہوں کیکن آ پ کی کیفیت وہی برانے وقت والی رہنی چاہیے ..... اونٹ اینے وقت کی بہترین سواری تھی مگراب کی سرکیس ہیں' تو آپایے زمانے میں ہوائی جہاز کو بہترین سواری مانو۔ بیزمانہ ترقی کی طرف جانے والا ہے۔ آپ اپنا خیال درست ر کھیں ۔ آج کل کے زمانے میں جس کا خیال درست ہو گیااس کا حال درست ہو گیا۔جب بدی کا زمانہ ہوتو جو برائی تہیں کرتا وہ بڑا نیک ہے۔اس زمانے میں آپ کونیکی کا وقت بہت کم ملتا ہے' اُس زمانے میں وقت بہت تھا' وہ زمانے زیا دہ کمائیوں کے زمانے نہیں تھے اور ضرورت بھی نہیں تھی' تھوڑے میں گِز ارا ہو جاتا تھا'کسی کے گھر کچھ ہوتا تھا'کسی کے گھر کچھ اور ہوتا تھا۔ آپ کے حالات اور ہیں' آ پ کے اخراجات اور ہیں' آ پ کوروشیٰ بھی قیمتاً ملتی ہے' بجل کی قیمت دین ٰپڑتی ہے' یانی کی قیت دین پڑتی ہے' بلکہ ہر چیز کی قیت دین پڑتی ہے۔ ڈاکٹر کی اورلباس کی قیت بھی دینی پڑتی ہے' آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں اورآ پ کوتو کچھ بچتانہیں ہے۔مبجد کےاندر جاؤ گےتو وہاں اخراجات شروع ہو جائیں گے۔توونت اور طرح کا آگیاہے۔ ہونا تو پیچاہیے تھا کہ جس طرح اس زمانے میں شادی پیخرچ آتا تھا آپ کاخرچہ بھی ویسے ہوتا' اور رہائش بھی ولیی

ہوتی مگراب تو شادی کے واقعات اور طرح کے ہو گئے ہیں۔کوشش یہی ہورہی ہے کہ زمانہ پھراسی سادگی کی طرف جائے ۔اور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ۔ بالکل جائے گا اور ضرور جائے گا .... ایک بات پیضر ورغور کرنا کہ اللہ کا کلام الله ی یعن قرآن شریف بی بذات خودایک مکمل کتاب ہے اور مکمل علم ہے اللہ کا یعنی کہ اللّٰہ کے بارے میں علم کارات یہی ہے۔ جتنااللّٰہ کے بارے میں قرآن کوجائے والے کے پاس علم ہےاس کےعلاوہ دنیامیں جو واقعات ہورہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ تو اُس کاعلم اُسے کہاں ہے آئے گا۔ قر آن میں ستاروں' سورج اور جا ند کا نام ہوگا اور بیستار ئے سورج اور جا ند قرآن سے باہر یعنی آسان بیہوں گے یو اس شخص کے لیے سورج جا ندستاروں کاعلم قر آن میں ہے اور سورج خاند ستاروں کا مشاہدہ قرآن ہے باہرہے۔ تو قرآن میں ذکر ہے جا ندکا'ستاروں کا' سورج کا اشیاء کا منوراشیاء کا چرند کیرند شجر حجر انسان اورانسان کے ماں باپ كا ليكن بيتمام اشياءقرآن مين نهيں ہيں بلكه آسان پر ہيں ياز مين پر ہيں۔تو علم قرآن سے لینے کے بعد مشاہرہ کا ئنات میں ہے۔ جب آپ کا مُنات میں مشامدے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نئے علوم سے تعارف ہو جاتا ہے۔مثلاً اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیستارے کتنے خوبصورت بنائے ہیں' آ پے جبNaked eye خالی آ نکھ سے ستارے دیکھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے ' پھر دور بین آ جاتی ہے۔ جب دور بین آئی توسائنس شروع ہوگئے۔ پھر آ پ ستاروں کو قریب سے دیکھوٴ ٹی وی کے ذریعے دیکھویا کسی اور طریقے سے دیکھو گے۔ تو قرآن ہی کے حکم کے مطابق جبآپ معلوم کی دنیا میں جائیں گے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑجائے گالیکن آپ کے علاءصاحبان نے اس راستے

کواختیار نہیں کیا۔ جب اس رائے کواختیار نہیں کیا تو پیتجہ بیہے کہ پھرقر آن کی بات جو کا ئنات میں ہونی تھی وہ ہونہیں سکی کیونکہ اللہ جو ہے وہ قرآن کے باہر بھی تھا۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے جس کا''الف'' بھی ہے اور''ی' بھی ہے مگریہ الف اوری جوہے یہ In itself اللہ نہیں ہوسکتا کیونکہ بیاللہ کا کلام ہے۔اوراللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے اور اینے کلام ہے باہر بھی وہ اللہ ہے۔لہٰذااللہ بنہی میں خداشناسی کے اندر ٔاللہ کے کلام کوجودخل ہےاس کےعلاوہ بھی اللہ ہے۔اس بات کوغور سے مجھو۔ باقی کا اللہ بھی دریا فت کرو کہ کیا ہے؟ دوسری بات سے کہ حضور پاک ﷺ کے جتنے ارشادات ہیں اُسے حدیث شریف کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیر مہر ہانی ہوئی کہ تمام احادیث ِمبارکه ریکار ده مین بین حضور یاک عظی کنشست و برخاست بوری ریکارڈ میں ہے۔آپ کی پوری زندگی تمہارے علم میں آئی ہے یعنی سیرت کے حوالے ہے۔بات مکمل ہوگئی۔اب یہ بات یا در کھنا کہ جتنا کچھآ پ کے علم میں آیا یعنی حضور پاک ﷺ کے علم کار یکارڈ شدہ حصہ آپ کے علم میں تو آیا مگراصل بات آپ کے علم میں نہیں آئی اور آپ اچھے امتی بھی نہیں بن سکے۔ گویا کہ نبی کے علم کے جاننے کے بعد نبوت جو ہے وہ علم سے باہر ہے۔اگر علم ہی نبوت ہوتا توعلم تو آپ سارا پڑھ چکے ہیں' ساری حدیث آپ جان چکے ہیں مگر آپ کچھ بھی نہیں بن سکے۔لہٰذا نبوت جو ہے وہ نبی کےعلم سے ماورا ہے۔اسی طرح اللّٰد تعالیٰ اپنی کتاب سے ماوراہے۔اس لیےاب ان دونوں طاقتوں کو جاننے کے لیے طریقہ اور ہے۔ نبی کے علم ہے نبی کی ذات تک کا سفراس علم ہے آ گے ہو گااور خدا کے کلام سے خدا کا جورات ہے وہ اس سے آ گے ہوگا۔اس لیے بعض

اوقات بیہوتا ہے کہالک ان پڑھآ دمی جوقر آ ننہیں جانتاوہ خدا کو جانتا ہے۔ کیونکہ خدا قرآن کےعلاوہ بھی اس ہے باتیں کرتا ہے یا بات کا اس کے ساتھ تعلق ركھتا ہے۔اى طرح ايك آ دمى جوحديث كاپوراعلم نہيں ركھتاليكن عقيدت كا یوراعلم رکھتا ہے وہ حضور یاک ﷺ کے قریب ہوسکتا ہے۔ تو عقیدت اوراحتر ام کا ' جوراستہ ہے وہ اس علم ہے آ گے ہے ور ندا گرعلم علم کے برابر ہو جائے تو مرتبہ برابر ہونا چاہیے مگریہ برابر ہونہیں سکتا' ہوا کبھی بھی نہیں ہے۔اییا ہوسکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر جاننے والا قرآن سے ناآشنا ہو ٔ وہ تفسیر تو جانتا ہے کیکن قرآن کو نہیں جانتا۔ کیونکہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور اس کی تفسیر کے لیے الہام جاہیے مگروہ دماغ کے ذریعے تغییر کرتے ہیں۔اس لیے تغییر نہیں ہوتی۔قرآن جوہے بیلامحدود ذات کا کلام ہےاورا گرتمہیں لامحدود ذات کے رائے کا پیتہ نہ ہوتو صرف کلام جاننے ہےتم لامحدود ذات کونہیں جان سکتے۔اس لیےاگر بتانے والاعلم بتادےاور دعلم برابر ہوبھی جائیں تو دومر ہے برابزہیں ہو کتے ۔توعلم علم کے برابرآ بھی جائے تو مرتبہ 'مرتبے کے برابر نہیں آسکتا۔ اگرتم حضور یاک ﷺ کا ساراعلم جان جاؤ تو بھی تم نبوت کاعلم نہیں جان سکتے کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت جوہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے'اللہ کی منشاء کا نام ہے۔اور اللہ اس کلام کے علاوہ بھی ہے۔ وہ اللہ ہے' کافروں کو پیدا کرنے والا' دنیا کو یا لنے والا' سنجالنے والا اور دوسری بے شار باتیں کرنے والا۔ آپ اللہ کوقر آن کے حوالے ہے جانو اور پھرساری کا ئنات کے حوالے سے مانو' سارے اعمال کے ذریعے مانو۔ پھر آپ کو آسانی ہوجائے گی۔اس لیے بھی علم پر بھروسہ یا گھمنڈ نہ کرنا کہ آپکوساراعلم آگیاہے۔ کیونکہ علم کے بعدمقام ہے آشنائی جو ہے وہ علم کے

ذریعے نہیں ہے بلکہ پیضل کے ذریعے ہے۔اس لیے جوعلم والے ہیں وہ عام طور پر گمراہی میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں ۔ مگران کے ساتھ کچھ اور ہوجا تا ہے۔ پھراُ نہیں سمجھنہیں آئے گی کہ بات کیوں اور ہوگئی ہے۔اس لیے صرف کتاب اور صرف حدیث کو جانے ہے آپ کا تعلق قائم نہیں ہوتا بلکہ تعلق ' تعلق کے دم ہے ہوتا ہے تعلق کے لیے نبیت در کار ہوتی ہے اور اس نسبت کو تعلق کہتے ہیں ..... ورنہ تو یہ ہوتا کہ دوآ دمی بیک وقت ایک مسجد میں ہمیشہ سے نمازیر صنے والے بکساں ہو جاتے مگر وہ تبھی نہیں ہوئے۔اللہ تعالیٰ کا پیمنشا ہی نہیں ہے۔ وہ کیساں انسان خود پیدائہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ نے سارےمسلمانوں کے لیے ایک کیسال علم رکھا گرسارے مسلمان بکساں برابرنہیں ہیں وین مرتبے الگ الگ ہیں۔علم تو برابر آچکا ہے' کتاب آپ کے پاس بھی ہے اور دوسرے کے پاس بھی ہے' آ ہے بھی پڑھ لیں اوروہ بھی پڑھ لے گا۔توعلم برابرہو جائے گا مگر مرتبہ مرتبے کے برابرنہیں ہوگا۔ تو وہ مرتبے کہاں سے بنتے ہیں؟ آ ب اس کاعلم دریافت کریں۔ورنہ تو پیغیبر کاعلم اُمتی کے پاس آ جاتا ہے کہ بیہ فر مایا ہے' مگرانہوں نے جونہیں فرمایا وہ بھی علم ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جوارشا دفر مادیا وہ علم ہے ٔ اللہ ہی کا ہے ٔ اور جونہیں فر مایا وہ بھی علم ہے۔ جہاں خاموش پہاڑ کھڑے ہیں وہاں ہے بھی کوئی علم چھوٹنا ہے۔اس لیے پیدکلام مجید ً قرآن شریف بیاللہ کی طرف ہے مقدس کتاب ہے اور اللہ نے یہ جو کا ئنات بنائی ہے رپھی اللہ کی طرف سے اتنی یا کیزہ ہے۔انسان جو بنایا گیا ہے رپھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ سارے واقعات کو ملا کے دیکھا کریں کیونکہ اس سارے کارخانے کا مالک ہےاللہ۔ کارخانے کی مکمل طور پرتعریف ہونی جاہیے۔

یه رنگ برنگی دنیا ہے' اس میں ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کواس لیے پیدافر مایا کہ میں پہچانا جاؤں كنت كنزاً مخفياً أس في حيام كمين يجيانا جاؤن اوراكر يهان بيلفظ موتا کہ'' میں مانا جاؤں'' تو پھرتو سارے شلیم میں ہوتے ۔مگراس نے کہا کہ میں بیجانا جاؤں' دنیامیں نے اس لیے ہیدا کی ہے کہ میں پیجانا جاؤں۔گویا کہ اللہ کی پہان میں کافر بھی اس کی پہان کا حصہ ہے۔ کیے؟ کافر اس کے قہر کو Receive كرے كا\_ كيونكه الله تعالى نے لفظ " فہار " اپنے ليے كہا ہوا ہے تو قہار كا قہر کوئی نہ کوئی Receive کرنے والا ہوگا۔ تو اس نے بیہ کہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اور پنہیں کہا کہ میں مانا جاؤں۔اگر صرف' مانا جاؤں'' تک بات ہوتی تو اس کے لیے تو بہت سے فرشتے تھے۔ مگراللہ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پہچانے جانے کا مطلب بیہ ہے کہ ماننے والے جومسلمان ہیں ان کےعلاوہ بھی جولوگ ہوں گےوہ اللہ کی صفات کے اپنے طور پر مظاہر ہیں۔اس نے شیطان کو پیدا کیا' شیطان آج بھی موجود ہے' کا فروں کورزق دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اس کو تکلیف میں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیا بنے ذمے نہیں لگایا کہ سب کو یکساں طور پرتشلیم میں کھڑا کرے۔ بیکام آپ لوگوں کا ہے۔ آپ بیکر سکتے ہیں کہا یہاوقت لے آئیں کہ سب لوگوں کوایک جیسا کردیں ۔ توبیا نسانوں کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ورائی اس لیتخلیق فر مائی ہے ..... تو اگر علم علم کے برابر ہو جائے عمل عمل کے برابر ہوجائے تو بھی مرتبہ مرتبے کے برابرنہیں بن سکتا۔ جتنی عبادت کر لی جائے مگر مرتبہ برا برنہیں ہوسکتا۔ گویا کہ مرتبہ جو ہے وہ علم اور عمل دونوں سے بکند ہے۔مرتبہاور چیز ہے۔ یہ بات یا درکھنا' میں جو یہ پیغام

4.

دے رہا ہوں وہ یا در کھنا کہ آ ہے عمل کے اُمتی ہو علم کے اُمتی ہوا در مرتبے کے أمتی ہو۔ تو کیابات سمجھآئی؟ کہ آپ لوگ حضور پاک ﷺ کےعلم کا احتر ام کرو كيونكه آپ لوگ أمتى هو' آپ عے مل كى تقليد كى كوشش كرو كيونكه آپ لوگ أمتى ہو۔اُن کا مرتبہ بہت بُلند ہے اور کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے کی لوگ بھٹک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کررہے ہیں ' مگر ایسانہیں ہوسکتا۔ جونماز پیغیبر ؓنے پڑھی ہوگی اگرکوئی اُمتی وہ نماز پڑھے تو وہ نماز ولیے نہیں ہو عتی۔ پیغیبر می نماز' نمازوں کی پیغیبر ہوتی ہے!اس لیے بیہ بات یادر کھنا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اُمتی ہیں' اُن کے مل کے تابع اپناعمل کریں گے اور علم کے تابع اپناعلم کریں گے .....مرتبدانہی کائلندرہے گا۔اس لیے آپ مرتبه آشنائی کا برا خیال رکھنا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یہاں سے طریقت اور شریعت کا فرق سمجھ آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ علم نے تابع ہو گیا تو مسّلہ کل ہو گیا اورعمل عمل کے تابع ہو گیا تو مسّلہ حل ہو گیا ..... مگر مسّلہ حل نہیں ہوا۔ بات بیہ کہتم اُمتی ہی رہو گے اور آ پیغیبرر ہیں گے۔کہتاہے کیعلم برابر کرلیا مگر بیاس کا اپنا اندازہ ہے کہ برابر کرلیا ہے کیونکہ برابرتو ہونہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پیآ کے گراہی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے عمل عمل کے تابع کرلیا ہے' برابر کرلیا ہے خدا کوقر آن مجیدے پہلان لیا ہے ..... مگر خدا کوقر آن ہے جس نے پیچانا ہے اس کے لیے کا ئنات کاعلم باقی رہ گیا' اس کی اپنی ذات کاعلم باقی رہ گیا اور حالات کاعلم باقی ره گیا۔ تو ان کو پہچانو اور ان باتوں پیغور کرو کہ ہمارے پاس مرتبے کی عقیدت ہے' اللہ مرتبہ بھی ہے' اللہ ذات بھی ہے' اللہ صفات بھی ہے اور قرآن یاک کی تحریر وتصنیف کے علاوہ بھی اللہ ہے۔قرآن سے بھی اللہ

تعالیٰ کا راسته دریافت کرواوراس کےعلاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ دریافت کرو۔ اگرآپ ہرحال میں اللہ کو قریب سمجھو گے تو پھرآپ کو بات سمجھ آئے گی۔اس بات پیضر ورغور کرو....کیلم علم کے برابرنہیں ہوسکتا عمل عمل کے برابرنہیں ہو سکتا 'مرتبہ تو بالکل ہی مرتبے کے برابرنہیں ہوسکتا بلکہ مرتبے کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ میں کی شان ہی ایسی ہے۔ تو وہ لوگ جو بیز ور دے رہے ہیں کہ اس عمل کی اتباع کروتو یہ بیہوجائے گا.....تو اس طرح وہ کنفیوژ ہوجاتے ہیں۔اس طرح اطاعت میں فرق آ جا تا ہے۔ دوآ دمی یکساں نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے۔ یہاں پرخلوص کی بات ہے ول کی بات ہے عشق دل کا امام ہوتا ہے اور پھر پہۃ چلتا ہے کہ کون کتنا خلوص رکھتا ہے۔مولا نا رومؓ نے ایک کہانی لکھی تھی کہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان مقابلہ ہو گیا کہ کون بہتر فنکار ہے۔ دونوں کوایک ایک دیوار دے دی گئی کہتم اس یہ پینٹنگ کرو۔ درمیان میں ایک پروہ ڈال دیا گیا کہ پروہ ہٹا کے دیکھا جائے گا کہ کس نے اچھی پینٹنگ کی۔ چینیوں نے یہ کیا کہ دیوار کو پائش کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے د بواریر بڑے خوبصورت نقش بنائے۔ جب بردہ ہٹایا گیا تو وہ سارے نقش چینیوں کی دیوار کے شیشے میں آ گئے' شیشے میں وہ نقش زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے.... تو بتایا یہ گیا کہ آپ دل کو صُقِل کروتو یہ کا ننات اپے جلوے کا آپ کے دل کی چمکتی ہوئی دیوار کے شیشے میں عکس دے گی اور بیزیادہ خوب صورت نظر آئے گی۔ تواللہ کے پاس جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ اینے دل کومصفا كرتے چلے جائيں الش كرتے جائيں وچكاتے چلے جائيں حتى كرتے ك اندر سے کرودھ یا کدورت نکل جائے اور لوبھ نکل جائے۔ تو آپ کرودھ اور

## 41

لو بھد دونوں نکال دیں۔ کرودھ کامعنی کدورت اور لو بھے کامعنی لا کی ہے۔ آپ سے
دونوں اپنے اندر سے نکال دیں ۔۔۔۔۔ پھر آپ کوعلم ملے گا۔ کیکن سے بات یا در کھنا
کہ بھی علم کی برابری کا دعویٰ نہ کرنا کیونکہ کوئی بھی چیز بظاہر برابر ہونے کے باوجود
برابر نہیں ہو سکتی ۔ نہ تمہارے پاس دل ہے اور نہ مرتبہ ہے۔ وہاں دل بھی اور ہے
مرتبہ بھی اور ہے اس لیے آپ کے مل کا نتیجہ وہ نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔اس لیے آپ دعا
کریں کہ اللہ تعالی سب پر فضل فرمائے ۔۔۔۔ بیضر ورغور کیا کریں کہ پچھلوگوں کو
کیوں فیض نہیں مل رہا۔ کیونکہ ان کے پاس دل نہیں ہے دل کے اندر وہ بات
کیوں فیض نہیں مل رہا۔ کیونکہ ان کے پاس دل نہیں ہے دل کے اندر وہ بات

ره گئی رسم اذ ال روحِ بلا کی نه رہی

تو وہاں وہ بات نہیں رہ گئی اذان کی رسم تو رہ گئی لیکن حضرت بلال والی روح ہوتو

پھر وہ اذان ہے گی۔ اب ہمارے ہاں روی عصر ٔ غزائی دوران بلال زماں اور
پیتے نہیں کیا کیا ٹائیٹل بناتے رہتے ہیں۔ بیتو اُن کو بھی بدنام کرنے والی بات

رہے۔ یہ جہالت کے پروے ہیں۔ جلواب تو غزائی جیسی بات کر کے غزائی کہلائے مگر غزائی نے پہلے کس غزائی کو پڑھا تھا۔ اگر اللہ بناتا ہے تو کوئی غزائی بن جاتا ہے ورن پڑھے سے غزائی تو نہیں بنے ۔غزائی ایک مرتبے کانام تھا اور یہ علم نہیں تھا۔ آ ہو کہ کی غزائی ہے۔ بہی بن جاتا ہے ورن پڑھے نے والی تا ہے ورن پڑھا تھا۔ اگر اللہ بناتا ہے تو کوئی غزائی بن علتے۔ بہی بن جاتا ہے ورن پڑھے ورن پڑھے اور وہ نہیں بن سے ہے۔ بہی بن سے ہیں مگر مرتبے سے نہیں بن سے ہے۔ بہی بات ہے جس کی وجہ کے نفیوژن پیدا ہور ہا ہے۔ آج کا مولوی بے شارعلم کی زد بیں ہوں ہے اور وہ نہیں ماتا۔ مرتبے والوں کے باس علم تھا اور علم والوں کے باس ضروری نہیں کہ مرتبہ ہو۔ تو تیجہ بیہ ہے۔ بین کومرتبہ مل انہیں علم بھی ملا اور جوعلم حاصل کرنے کے بعد مرتبہ بھی ما تکتے ہیں تو جن کومرتبہ ملا انہیں علم بھی ملا اور جوعلم حاصل کرنے کے بعد مرتبہ بھی ما تکتے ہیں تو جن کومرتبہ بھی ما تکتے ہیں تو جن کومرتبہ ملا انہیں علم بھی ملا اور جوعلم حاصل کرنے کے بعد مرتبہ بھی ما تکتے ہیں تو جن کومرتبہ بھی ما تکتے ہیں تو بین تو بین

41

انہیں ینہیں ملے گا۔ مرتبہ تقرب سے ملتا ہے اور صرف علم سے نہیں ملتا۔ تقرب اس ذات کی اپنی رضا ہے علم سے نہیں ہے۔ یدالگ میکانزم ہے 'یدالگ کہائی ہے۔ ۔۔۔۔۔اس پرضرور سوچنا ۔۔۔۔۔

آ خریں دعا کرو سب کے لیے۔اللہ تعالی مہر بانی فرمائے۔آ مین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔



ا ایما کیوں ہوتا ہے کہ طبیعت میں انتشار پیدا ہوجا تا ہے اور پھریکسوئی
ختم ہوجاتی ہے؟
انسانوں کے ساتھ تعلقات کس حد تک رکھنے چاہمیں ۔
عنیب کاعلم صرف اللّٰد کو ہے لیکن کچھولی اور ہزرگ ایسے گزرے ہیں
جن کو پہلے پیۃ چل جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟

عبادت کی ضرورت کیاہے؟

سوال :

ایسا کیوں ہوتاہے کہ طبیعت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور پھریکسوئی ختم ہو جاتی ہے؟

جواب

یہ جوآپ کی زندگی ہے اس میں پھیلاؤ زیادہ ہوگیا ہے 'مقاصد کے حوالے ہے بھی اور ضروریات کے انداز ہے بھی۔ حالانکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں' کھانا پینا' سونا اور لباس ہو انسان نے اپنے لیے کچھاور ضروریات بنار کھی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے' وہ بھی ضروری ہے' میں اور کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے' وہ بھی ضروری ہے' ساج کا خیال رکھنا ہے' سوسائٹی کا خیال کرنا ہے' بچوں کی شادیاں بھی ساج کے مطابق کرنی ہیں۔ آج کل تعلیم صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم کی ادارے کانام ہے اور اچھے اداروں میں تعلیم دلانا بچوں کے لیے مسئلہ ہے لے تو انسان کی ضروریات بھیل گئی ہیں اور انسان کی خواہشات بھیل گئی ہیں بلکہ انسان کی خواہشات بھیل گئی ہیں بلکہ انسان کے مقاصد بھی بھیل گئی ہیں وہ چیز کو اپنا مقصد بنالیتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے اور وہ کام بھی ضروری ہے لہ تو انسان نے اپنے آپ کو اتنامصروف کر مضروری ہے اور وہ کام بھی ضروری ہے لہ تو انسان نے اپنے آپ کو اتنامصروف کر اس کا دیا کہ وہ بھتا ہے کہ یہ کام میر سے بغیز نہیں ہوسکتا اور بھی ہے۔ جھتا

4.

ہے کہ میں اس کام کے بغیرنہیں رہ سکتا ۔۔۔ یہ انتشار کی ابتداء ہے۔انسان سیمجھتا ہے کہا گر میں شامل نہ ہوا تو پیکام کیسے ہوگا اور میرے بغیر پیکار خانہیں چل سکتا اور پھر بھی بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیرنہیں چل سکتا۔ تو انسان نے اپنے آپ کو Indispensible 'لازمی گردانا ہوا ہے کہ میرے بغیر بیرکا منہیں چل سکتا حالانکہاس کے بغیراس علاقے میں وہ کام ہور ہاہے جہاں وہ نہیں ہےاوروہ ہر جگہ ہروقت نہیں ہے۔حالانکہ خدا کےعلاوہ کچھبیں ہے لیکن لوگوں نے نہ مان کر بھی گزارہ کرلیا ہے۔توبیہ جوانسان کی Indispensibility ہے بیصرف اس کا اپنا خیال ہے۔ایک بڑھیا گاؤں والوں سے ناراض ہوگئی تو اس نے کہا ہم اپنامُر غا لے کے یہاں سے جارہے ہیں' نہ مُر غا بانگ دے گا اور نہتمہارے ہاں صبح ہو گى .... توبە بات نہيں ہے كەمُر غابا نگ نہيں دے گا توضح نہيں ہوگى۔اس طرح کا آ دمی پیسوچتاہے کہ میں نہیں ہوں گا تو سوسائی نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو ا تنامصروف رکھتا ہے'ا تناضروری سمجھتا ہے کہا گر میں گھر میں نہ ہوا تو پھر گھر کیا ہے اور باہراگر میں نہیں ہوں تو باہر کیا ہے۔ اصلِ میں بیا ہے Vision یا وسعتِ نظر کی کی ہے۔۔۔۔۔انسان وہیں تک دیکھتا ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیہ بات بھی میرے لیے ضروری ہے اور وہ بات بھی۔ یہاں بیآ کے انتشار پیدا ہوتا ہے کہ انسان جہاں پہلے ضروری تھا اُسے بھول گیا'اب یہاں ہونے کوضروری سمجھر ہاہے اور تھوڑی دیر بعد کسی اور جگہضروری ہوگا تو یہاں والی بات کو بھول جائے گا۔ اس لیے جب اس کو بھولی ہوئی منزلیں یاد آئیں گی تو انتشار پیدا ہوگا اور انتشار کا سب ہے خطر ناک حصہ وہ ہوتا ہے جب ایک ہی وفتتٰ میں دومختلف فتم کی فوری ضروریات لازم ہوں یعنی ایک وفت ہواوراس

میں دولازمی کام کرنے پڑ جا ئیں اور وہ کام آ پس میں Agree نہ کریں۔مثلاً پورے چھ بجے اس کوضر ور جانا ہواور چھ بجے اس کے پاس کسی نے آنا بھی ضرور ہو۔اب وہ آ دمی انتشار میں مبتلا ہو جائے گا۔ای طرح اگر کسی ہے کہیں کہ یہ مکان چھوڑ دوتو وہ کیے کہ ابا آجان کا مکان ہے'اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے''' پھراس میں رہو'' تو وہ کہے کہاس میں رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ پیر مکان ٹھیک نہیں ہے ..... تووہ نہ چھوڑ تاہے'نہ رکھتاہے۔۔۔۔زندگی اگریریثان ہےتو چھوڑ دؤاگر دنیامشکل لگ رہی ہے تو دنیا کو تیا گ دو' کوئی کام مشکل لگ رہا ہے تو کام کو چھوڑ دو لیکن آپ چھوڑتے بھی نہیں ہواور آسان بھی نہیں کرتے.....انسان کوصرف مصروف رہنے کی ایک بیاری ہے اور اس بیاری کا نام ہے انتشار۔ انسان کام کرتا ہے اور مصروف رہتا ہے تا کہ پھر فرصت مل جائے مگر اب مصروفیت سے فرصت نہیں ہے بیسے کما تا ہے تا کہ آسانی سے خرچ کر سکے لیکن جب خرچ کا وقت آتا ہےتو کہتا ہےابھی اور کمالو۔تو اس نے جس وجہ سے جو کام کیا تھاوہ وجہ بدل گئی ہےاور کام اس کے انتشار کا ذریعہ بن گیا۔ پہلے نیکی کے نام پر جو کام شروع کیا تھا اس میں اتنامصروف ہوگیا کہ کہتاہے کہ جبح ہوتی ہے یاشام ہوتی ہے بس میرے بغیر کاروبارنہیں چلتا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیہ خیال رہے کہتم انسان ہواور میں یا لنے والا ہول 'کہیں بیرنہ بھے لینا کہتم ہی پالنے والے ہو۔ بیرنہ کہنا کہ بچوں کا کیا ہے گا'وہی ہے گا جو تیرے باپ کے بچوں کا بن رہا ہے۔ آپ کا باپ چلا گیا تواب اس کے بچے زندہ ہیں اور کیا تیرے بچے زندہ نہیں رہ سکتے ۔ تو آپ بچوں والی بات نہ کرو۔ بیانسان کا وہم ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بیرکار خانہ میری وجہ سے چل رہا ہے اور اس نے اپنی مصروفیات کو بہت پھیلا کے رکھا ہوا ہے' یہاں

## 41

ے پھر انتثار پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر دراڑ آ جاتی ہے۔سب سے بڑی دراڑ میہوتی ہے کہ ' بیکام جائز تونہیں کیکن اکثر ضروری ہوجا تاہے''۔توبیہ' اکثر'' كالفظآ ب كے ليے مصيبت ہے اور آخر كار آپ كو پكڑوائے گا، گردن ميں پھندا ڈلوائے گا۔ تو بیکہنا کہ'' بیضرورت ہے'After all ہم نے رہنا بھی توہے''۔ توبیہ جوجواز بنانا ہے یہ جواز انتشار کا باعث ہے مثلًا بیکہنا کہ ' بیکام غیرضروری ہے لیکن کرنا پڑتا ہے' آخر بچوں کے لیے بچھ نہ بچھ کرنا ہے''۔ آپ بچوں کومصیبت ے نجات ولا ئیں اس طرح کہ بچوں کا خیال رکھنے والا بچوں کی عاقبت کا بھی خیال رکھے یو بچون کی عاقبت کا خیال بھی ہونا جا ہے۔۔۔۔۔تو آج کا انسان یہاں آ کے پریشان ہوا ہے کہ ایک تو اس نے بہت ساری مصروفیات رکھی ہیں اور مصروفیات کے اندرا تنا تضاد ہے کہ صبح سیمومن ہوجا تا ہے اور شام کو کا فربن جاتا ہے۔مسجد میں جب جاتے ہیں تو جوتا اتار دیتے ہیں یعنی جب آ ہے مسجد میں عبادت کے لیے گئے تو دنیا کی چیزا تاردی جو کہ سجد کے باہر بڑی ضروری ہے۔ آپ کی پراہلم یہ ہے کہ عبادت میں جو چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں وہ عبادت میں آپ ساتھ لے جاتے ہیں۔عبادت کامفہوم بیتھا کہوہ آپ کو دنیا کے پریشر ے بچائے والات کی تیزی سے بچائے اور آپ نے بیکام کیا کہ اپنی فائل بھی معجد میں ساتھ لے گئے اور نمازیر ستے ہوئے ایساک نعبدو وایساک کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرایہ کام ہونا جا ہے۔توجس کام کوچھوڑ کے عبادت کرنی تھی اس کام کولے کے آپ عبادت کررہے ہیں ۔ تو آپ دنیا کولے کرمسجد میں چلے گئے اور جو دنیا کا کام تھا اس میں النہیات کو لے کے آ گئے' لوگوں کو النہیات کی نصیحت کرتے ہواورخودا ہے کاروبار میںمصروف ہوتے ہو۔تو جس آ دمی میں

انتشار ہےاس نے ذہنی طور پر بیسمجھا ہی نہیں' یہ فیصلہ کیا ہی نہیں کہ یہاں پرآنے کامیرا مقصد کیا ہے۔اگر تو مقصد ہونا صرف وقت گزارنے کا تو وہ تو آپ بھی گز اررہے ہیں اور کا فربھی گز ارر ہاہے کھرآ پکومسلمان ہونے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ۔اورا گرمقصد ہوکسی خاص چیز کو Achieve کرنے کا تو وہ چیز آ پ ہے پہلے جن لوگوں نے حاصل کی ان کا نام آپ کومعلوم ہونا جا ہیے۔اگران کا نام معلوم ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا جا ہے۔ کیا ایساممکن نہیں کہ ایک آ دمی بیار ہواور وہ اللہ کے قریب ہو؟ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ کیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیاراہیا ہوتا ہے جواللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے جھگڑ تا ہے اور بار بار اُسے بتا تار ہتا ہے کہ میں بیار ہوں۔اب وہ بتا کس کور ہاہے؟ اللّٰہ کو' جب کہاس کو جیجنے والا اللّٰہ خود ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بیاری کو جواز بنا تا ہے' عبادت میں دلچیبی نہیں لے سکتا' سجدہ نہیں کر سکتا اور جب سجدے کا وقت آ جائے تو پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہے تو آج کا مسلمان ان دونوں باتوں میں صلح نہیں کراسکااور دین کا مقصد کسی اور طرف جار ہا ہے اور دنیا کی ضرورتیں کسی اور طرف لے کے جارہی ہیں' درمیان میں انتشار ہے۔تو بیانسان اپنے آپ کونہ خدایہ چھوڑ تا ہے اور نہ خود کوڈ اکٹر کے حوالے کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے حوالے کریتو پھرڈاکٹر جانے اور بیاری جانے 'دیکھا جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر ہمیں ویسے ہی ختم کردے گافیسیں لے لے کے۔جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ بیاری جھیخے والا ہے اور وہی شفاء دینے والا ہے تو اپنے آ پ کواللہ کے حوالے کر دو۔ مگرانسان خود کواللہ کے حوالے نہیں کرتا' اس لیے انتشار ہوتا ہے۔اور اس لیے انتشار ہے کہ انسان دوسروں کے حق اوانہیں

# 20

کرتا ..... تو جس کاحق ہےاس کوا دا کر دوتو انتشار ختم ہوجائے گا۔اورا گرہو سکے تو ا پناحق معاف کردو' پھرانتشارختم ہوجائے گا۔انتشار جوہے بیسادہ زندگی میں ختم ہوتا ہے اور بے تاب زندگی' پریثان زندگی اور کثیر القاصد زندگی میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔آج کے انسان کواس کے علاوہ اور بھی انتشار ہیں۔ یہ جو بین الاقوامی خبری آرہی ہیں اس ہے بھی انتشار پیدا ہور ہاہے ٔ مثلاً روس نے امریکہ پرحملہ کر دیایا امریکہ نے روس پرحملہ کر دیا اور بیہ جنگ ہمارے دروازے تک آئیجی ہے۔ یعنی کہانسان کووہ جوآ سودہ دنیااورآ سودہ زندگی میں رہنے کا لطف آتا تھا اس کی وہ دنیا پریشان ہوگئی۔ایران اورعراق کی جنگ سےسب پریشان ہیں' افغانستان میں بھی جنگ ہے' انڈیا میں کوئی واقعہ ہو گیا' بنگلہ دیش میں بھی کچھ واقعہ ہو گیائے تو باہر کے علاقوں کی خبریں بھی آ ب میں انتشار پیدا کررہی ہیں اور اپنے ملک کے بارڈر پر Fear پیدا ہور ہا ہے 'خوف اور خطرہ دروازہ کھٹکھٹار ہا ہے۔حالانکہ بیساراوہم ہے۔زندگی کواگر کوئی خطرہ نہ ہوتب بھی اس نے مرجانا ہے اور خطرہ ہو پھر بھی اس نے مرجانا ہے۔موت' زندگی کے نصیب میں ہے۔ اورخطرہ جو ہے بیصرف وہم ہے۔اگرانسان موت کا ہونا قبول کر لے تو زندگی ے خطرہ کل جاتا ہے۔ بس یہ پید ہوکہ موت نے آنا ہے اور جس دن اس نے آنا ہے وہ دن پہلےنہیں آ سکتا اور وہ دنٹل بھی نہیں سکتا۔اگریہ ایمان پختہ ہو جائے کہ موت کا وقت مقرر ہے' نہ وہ ٹل سکتا ہے اور نہ وہ قبل از وقت آ سکتا ہے' تو پھر ے انتشارختم ہو جائے گا۔انسان پیے فیصلہ کر لے کہ میں نے زندگی کا کون سامقصد بنانا ہےاور میں کون سا نامۂ اعمال مرتب کرر ہا ہوں جو میں اللہ کے روبرو پیش کروں گا۔ بیپنہ کہنا کہ میں کل اصلاح کرلوں گا' کل تک پیتہ نہیں کون جیتا ہے۔

آ پاسین اعمال کواینے ہاتھ ہے کر کے اپنااعمال نامہ خودلکھ رہے ہیں' اس میں ظاہر بھی ہےاور باطن بھی ہے بخفی بھی ہے یعنی جو جو کچھ آپ نے سوحا وہ اعمال نامے میں ہے' جو کچھآ پ نے کیاوہ اعمال نامے میں ہے اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیاوہ اعمال نامے میں ہے ....اس کا گواہ کون ہے؟ خود آ پ۔ دوسر بے گواہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور آپ کی اپنی گواہی آپ کے اعمال نامے کے Authentic ہونے میں حرف آخر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو یر چی لکھی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دینا ہے .....انتشاراس لیے ہے کہ آپ میں دین کوچھوڑ کر دنیا کی طلب ہےاور دنیا بھی آسودہ نہیں ہے۔ نتیجہ پھریہ ہوا کہ کچھ بھی نه بنااور صرف انتشاررہ گیا۔اس لیے آج کے انسان میں انتشار زیادہ ہے۔اگر آپ Concentrate کریں' توجہ کریں تو ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے' ایک اور فرض پیدا ہو جاتا ہے' اس لیے مکسوئی نہیں ہوتی۔ اگر آپ میسوئی میں بیٹھ جائیں اور بیٹے رہیں تو پھرایک خبراحا تک آجاتی ہے اور یکسوئی ختم۔ یکسوئی جو ہے بیخالق کے ساتھ مکمل طور پر متعلق ہونے میں ہے تعلق میں آنے میں ہے۔ اگر آپ مخلوق ہے متعلق ہو جائیں گے تو پھر یکسوئی نہیں ہوگی ۔ کیونکہ مخلوق میکئو ہونہیں سکتی۔اس لیےانتشار ہوتار ہے گا۔ پھراگر آپ ماموں کے گھر جا کیں گے تو چیا کا گھر ناراض ہو جائے گا' میرا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور بیہ واقعات ہوتے رہیں گے۔اگر آپ اللہ کو فائنل مان لواور اللہ کے فیصلوں کوآ خری مان لوتو پھریکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔اگر آ پ دنیا کے حاصل کو اتنی اہمیت نہ دو'اگر آپ اپنے ذہن سے غریبی امیری کے فرق کو نکال دوتو کیسوئی پیدا ہوجائے گی۔جوخوشی مال حاصل کرنے سے ہوتی ہے اگروہ مال خرچ کرنے

## ZY

ہونے لگے تو کیسوئی پیدا ہوجائے گی۔ کیسوئی اس فیصلے کا نام ہے جب آپ
اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجا کیں اور جو محض راضی نہیں ہے اے کیسوئی نہیں ملے
گی۔ جس کوعشق ہوجائے وہ کیسو ہوجا تا ہے۔ مجنول سے کسی نے بوچھا کہ تو نے
شہر دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تو شہر نہیں دیکھا، میں نے تو لیلی ہی دیکھی
ہے میں نے خداکی اور کوئی شے نہیں دیکھی میں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے۔
جنمیں نے خداکی اور کوئی شے نہیں دیکھی میں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے۔
جب در دسے ہوتا تھا مضطر کہتا تھا یہ مجنوں اُڑ وار وکر

ونیا کی ہراک شے کویارب کیلی کردے محمل کردے

اس کے لیے ہر شے ایک ہی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ایک ہی جلوہ در کار ہے۔جس کوایک جلوہ درکار ہوگا اس میں یکسوئی آئے گی کیسوئی جو ہے یہ یک نظری کا نام ہےاورنظر کا انتشار خیال کا انتشار ہے۔اورا گرآپ ایے آپ کا مجمح ے شام تک جائزہ لیں کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پیۃ چل جائے گا لیکن پھراللہ کے سامنے بڑے مکین بن کے 'بڑے عاجز ہوکے کھڑے ہوتے ہیں اور جب غصه آتا ہے تو پھر آپ پورے''غیر اللہ'' بن جاتے ہیں۔ داتا صاحبؓ کے آستانے بیرجا کیں تولوگ ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اُدھر کو پیٹے نہیں کرتے اوراُدھر کومنہ کر کے اس طرح واپس آتے ہیں جیسے بیدوا تا صاحب ؓ کود کیھرہے ہوں اور وہ ان کود کیھرہے ہوں ....اور داتا صاحبؓ کی زندگی کا کوئی عمل ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا ۔کسی بزرگ کے ساتھاں سے بڑا جھکڑااور کوئی نہیں ہوسکتا کہ اُسی کے نام پراُسی کا کام نہ کرنا' مطلب بیرکداس کے پاس رہنا اور اس کا کام نہ کرنا۔ آج کا انسان اس لیے ڈسٹر ب ہوا ہے اور اس لیے یکسوئی میں نہیں ہے۔اگر کسی سے یو حیصا جائے کہتم

کس بزرگ کا کہنا مانتے ہوتو وہ اگر کہے کہ میں تو ہر بزرگ کا کہنا مانتا ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا۔کون جھوٹا ہوگا؟ جو پہ کہے کہ میں ہر بزرگ کا کہنا مانتا ہوں۔اُس کواس لیے جھوٹا کہتے ہیں کہ ہر بزرگ تمہارے مزاج سے آشنانہیں ہے' ہر ڈاکٹر سے علاج کرانے والاضرور بیاررہے گا کیونکہ ایک مزاج آ شناڈ اکٹر جاہیے اُسے پیۃ ہوتا ہے کہ ایسا علاج کرنا ہے کہ کہیں دوسری بیاری پیدا نہ ہو جائے۔اس لیے ایک معالج ہونا جا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔اسی طرح ایک معلم ہونا عاہیے جس سے تعلیم حاصل کی جائے۔ ورنہ تو تعلیم کے شعبے بہت ہیں ، مثلاً ہمارے ہاں طریقت میں چشتی و قادری نقشبندی اور سہرور دی سلیلے ہیں اور ایک آ دمی ہرسلسلے کی تعلیم حاصل کرے تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ نا کام ہو جائے گا۔ نا کام ہونے کا پکانسخہ بیہ ہے کہ دو حیار کام شروع کر دو' ایک دوکان بنالواور ایک و رنگ تمپنی بنالو..... تو دو کان اورٹو رنگ تمپنی کا آپس میں کیاتعلق؟ ایک چلنے والا اور دوسرائھبرنے والا کام ہے ہتو یہ تضا دے۔ یہ تضاد ہے کہ لوہ کا کاروبار کرتے ہواورساتھ ہی کیڑے کا کاروبار کرتے ہواورروئی کا بھی کاروبار کرتے ہو یو کاروبار کے اندرایک جیسا کاروبار یکسوئی پیدا کرتا ہے ہوتو آج کے انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کس جگہ پر کس انداز میں آخری سانس پورا کرنا ہے۔ بینہ کہنا کہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں' بیفرار ہو گا۔اپنی زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کرلو کہ میں اس مقام پر جا کراس انداز ہے آ خری سانس پورا کرنا جا ہتا ہوں اور پھر میں راضی ہو کے چلا جاؤں گا۔اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھرانتشار ہوگا۔اگریہ فیصلہ کرلیا کہ آرز و کیا ہے کہ س جگہ پردم نکلے اور پیۃ چل جائے کہ میری پیخواہش ہے کہ فلاں جگہ دم نکلے تو اس جگہ کی

## 41

طرف چل پڑو۔ پھر دم لیتے لیتے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اگر وہاں نہیں جانا اوریہ خواہش ہے کہ یہیں پر ہمارا دم نکلے اور اس طرف سفرنہیں کیا تو پھریہ جھوٹ ہے اورانتشار پیدا ہوجائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کے گھر میں' خانہ کعبہ میں ہماری جان نگلے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔اب وہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے کیونکہ جان نکلنے کا وقت آ رہاہے۔اورا گرخانہ کعبہ سے ڈرتا ہے جب کہ آخری سانس وہاں لینا جاہتا ہے تو پھرانتشار پیدا ہو جائے گا۔اس لیے بیہ بات ضروری ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اللہ کریم کے احکامات کو بھی مانے ۔ كيونكه آج كاانسان الله كوتومانتا ہے ليكن الله كے احكامات كونہيں مانتا' توانتشار'وہ لوگوں کوخوش کرنا چاہتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا ' تو انتشار' اور وہ خرج کیے بغیر میں مجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا تو انتشار' وہ کثیر المقاصد ہو گیا تو انتشار مربندے کوراضی کرنا جا ہتا ہے تو انتشار .... انسان ہر بندے کو کیے راضی کرسکتا ہے۔ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کوخلافت دی اور اُسے کہا کہ فلال علاقے میں چلے جاؤ۔ وہ اس علاقے میں جلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد پیر صاحُب نے وہاں ہے رپورٹ منگوائی کہ کیا حال ہے ہمارے خلیفہ کا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا حال ہے وہ بہت کامیاب ہیں اور ان پرسب لوگ راضی ہیں۔ پیرصاحب نے کہا کہ اُسے پیغام دو کہ واپس آ جائے اور خلافت کی سند بھی والیس دے دے۔ جب وہ واپس آیا تو پیرصاحب نے فر مایا کہ سُنا ہے لوگ تم پر بہت راضی ہیں۔ کہنے لگا کہ بیآ پ کی مہر بانی ہے اور آپ کی دعا ہے کہ سارے ہی راضی ہیں۔ بیرصاحب نے کہا کہا گرسارے راضی ہیں تو تُوجھوٹا ہو گیا ہے اور تُو نے سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جو سے بولنا چھوڑ دے اس سے سبراضی ہول

گے ورنہ سب راضی کیسے ہو سکتے ہیں ۔مطلب بیہ ہے کہ آج کا انسان ہرایک کو راضی کرنا جا ہتا ہے اِس کو بھی راضی رکھ اور اُس کو بھی راضی رکھ۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تمہارا اپنارنگ نہیں ہوگا تو پھر تُو ہررنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں یہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔انتشارے بیخے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا ایک رنگ ہو۔اگرایک رنگ کا گمراہ مخص ہوتو وہ بھی انتشار سے نچ سکتا ہے مثلاً چور نے ہر صورت میں چوری کرنی ہے اور پھرایک دن وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں چوری کرنی ہے خانہ کعبہ ہے تھوڑا ساغلاف بھاڑ کے لے آئے گا۔ پھرا ہے ہدایت ملتی ہےاور میسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ میسوئی اس میں پیدانہیں ہوتی جس کے خیال میں کیسوئی نہیں ہے جس کاعمل کیسُونہیں ہے جوسو چتا ہے اور بدلتا ہے ' بدلتا ہے اور سوچتا ہے جس کے فیطے دریانہیں ہیں اور سب سے بڑی بات سے کہ وہ ہرایک کوراضی رکھنا جا ہتا ہے لیکن وہ کسی کوراضی نہیں رکھ سکے گا۔اس لیےا پنے آپ کا خود فیصلہ کرلو کہتم نے کس کے نقشِ قدم پر چلنا ہے جس کے نقشِ قدم پر چلنا ہے اس کی طرف چل یوو اگر کسی بزرگ کے حوالے سے چلنا ہے تو بزرگ کے حوالے سے چل پڑو۔عبادت کرنی ہے تو عبادت کے حوالے سے چل پڑو۔ انتشار جوہے بیدونیامیں گھہرنے کی آرز وکانام ہے جب کہتم گھہزنہیں کتے۔اگرتم یہاں گھہرنے پرزورنہ دواوراصرارنہ کروتو انتشارختم ہوجائے گا۔اگراینے آپ کو یہ نہ مجھو کہ تمہارے بغیریہ قافلہ نہیں چلے گا تو انتشارختم ہو جائے گا۔ قافلہ ضرور چلے گا اور قافلے چلتے ہی رہتے ہیں۔اگر آپ کو پینہ چلے کہ آپ کا دوست اللہ کو پیارا ہو گیا تو پھرآ پ کو پیمجھ لینا جا ہے کہ اگرآ پ کا دوست اللہ کو پیارا ہو گیا تو اُس کے دوست آ ب بھی تو ہیں' کیا پہۃ اللّٰد کوآ پ کے ساتھ پیار ہو جائے۔تو

## 1.

انسان پیہ بات نہیں سمجھتا۔ ہوتا پیہے کہ شہر میں بندےاُ تنے ہی رہتے ہیں'ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جاتے ہیں' کچھ عرصہ کے بعد شہر کھرا رہتا ہے اور بندے غائب ہوجاتے ہیں' بازار کھرے ہوتے ہیں لیکن آشنا بندے غائب ہو جاتے ہیں' شیخ صاحب بھی چلے گئے اور چوہدری صاحب جو تھے وہ شیخ صاحب کے دوسرے دن چلے گئے۔ پھرآپ وہاں جتنے نام گنواؤ'ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہو گا۔ تو شہرتو آ بادتھا' شہر بھرا ہوا تھالیکن آ شنا بندے غائب ہو چکے تھے۔ای طرح آپ بھی غائب ہوجا ئیں گے' آپ بھی گم ہوجا ئیں گے ..... اللّٰہ کو یاد کیے بغیرا ہے آپ کو کم شدہ ہونے سے بچانے کی آرز وکرنا انتشار ہے۔ اس لیےاللّٰہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فر مایا کہتم دنیا کوچھوڑ تے ہوئے' دنیا کی آرز وؤں کوچھوڑتے ہوئے فیفیروا الی اللہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار کرجاؤ 'ہر شے کوچھوڑ کے آجاؤ' ہرشے کا خیال چھوڑ کے آجاؤ .....جس طرح آپ مسجد میں جوتانہیں لے کے جا کتے ای طرح آپ اللہ کی آرزو میں دنیاوی آرزو ترک کر کے جائیں۔ دنیاوی آرزوؤں کا وہاں کوئی مقامنہیں ہے۔ ہرآ دمی دنیا میں آ سودہ ہونا چاہتا ہے' آپ نے آ سودہ ہونا ہے تو ای جگہ ہونا جہال پر آ پ ہیں۔ای چیز کا نام آ سودگی ہے۔ بھی آ پ کوکسی طریقے سے اپنے بزرگوں میں ہے دادا نانا تک رسائی ہوجائے توان سے پوچھنا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی' پھر آ پ کو پیۃ چلے گا کہ زندگی کیسی تھی ..... بڑے بڑے بادشاہ' ظل سبحانی اور آنجهانی جو تھان کی حالت بیتھی که کمرے میں ائیر کنڈیشنڈ نہیں تھا۔ اکبر بادشاہ کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا۔ آپ بگی میں نہیں بیٹھ کتے اورا کبر بادشاہ لا ہور ہے د لی بگی میں بیٹھ کے جاتا تھا۔ حالانکہ وہ تھا شہنشاہ جلال الدین اکبر۔ وہ ہاتھی پر

بیٹھ کے بھی جاتا تھااورا گرآپ کوسزا کے طور پرکہیں کہ لا ہور سے شیخو یورہ ہاتھی پر بیٹھ کے جاؤتو آپ مرجاؤ گے۔ آپ کے پاس تو ڈی نکس قتم کی گاڑیاں ہونی جا ہمیں ۔ آپ کی زندگی بڑی آسان ہے بس صرف شکرنہیں ہےاور ناشکری بڑھ گنی ہے۔ آپ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں مگر آپ کی غریبی تنخواہ سے زیادہ ہے' جوں جو نتخواہ بڑھتی جار ہی ہے غریبی بھی بڑھتی جار ہی ہے کیونکہ ہوں بڑھتی جا رہی ہے لا کچ بوھتی جارہی ہے۔ بینہ کہنا کہ پرائس بوھتی جارہی ہے پرائس آپ خود ہی کنٹر ول کرتے ہیں۔ آپ اگرضرورت کوصرف ضرورت کی حد تک رکھیں تو پھرآپ پرائس کنٹرول کر عکتے ہیں۔آپان چیزوں کی طرف رجوع کر گئے ہیں جو چیزیں زندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں تھیں ۔ آپ میں سے کئی آ دمی ایسے ہوں گے جن کے گھر میں دنیا کی آ سانیاں اور آ سائشیں ہیں اوران سے اگر پوچھو کہتم نے کب نیا قرآن شریف خریدا تھا' کہاں سے خریدا تھا اور اس کوکتنی بار یڑھ لیا ہے.....تو پھر جواب کیا ہو گا؟ ویسے آپ بڑے ادب نواز ہیں' تبھی امریکہ کی چیپی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر بھی انگلینڈ کی یاانڈیا کی ۔اوریہ جو تیرے الله نے کتاب بھیج رکھی ہےاگروہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو .....اگراس کتاب کو آپ نے اللہ کا کلام مان لیا ہے تو پھر پیۃ تو کرو کہ اللہ کہتا کیا ہے کچھ تو کہا ہوگا' شایرآپ کے لیے اس میں کوئی پیغام ہو کیونکہ اللہ کوتو پیۃ ہے کہ میر کتاب آپ کے زیانے میں بھی جانی ہے۔ تو آپ اسے پڑھوتو سہی اور بھی اسے مان ہی لو۔ آپ تواخبار پڑھیں گے واپڈا کے بل پڑھیں گے نیہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ' دوسروں کے خط پڑھیں گے اور دوسرے سب واقعات پڑھیں گے لیکن قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیدکہتا کیا ہے۔اللہ کے

## Ar

ساتھ آپ کی Communication یا تو قرآن میں ہوتی ہے یا سجدے میں یا گھر تنہائی میں۔اس لیے کیسوئی کیا ہے؟اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن 'رابطہ۔ جب اللہ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پھر انتشار پیدا ہوجا تا ہے۔آپ بہت ساری خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں' آپ کے پاس بے شارواقعات ہیں کہ کیا کیا کریں:

کیڑھا کیڑھارونا رویئے سارے روگ اُؤتے نمیں

یعنی کس کس بات کارونارو ٹیس کیونکہ سب روگ بڑھتے جارہے ہیں<sup>،</sup> ایک روگ ہوتوانسان روبھی لے مگر آپ نے تو ہزار ہاروگ لگالیے ہیں۔اور آخر کارزندگی کومرنا ہے۔چلویہ ہوجائے کہ آپ روگ لگالیں مگرزندگی نیج جائے مگر زندگی نے تو بچنانہیں ہے۔اگر ڈاکٹر ہے کوئی یو چھے کہاس مرمیض کا بتا کیں تو وہ کے گا شاید کل تک مرجائے۔ پھروہ کیے گا کہ ڈاکٹر صاحب اگراس نے کل مرجانا ہے تو پھراس کواتنے پائپ' ٹونٹیال کیوں لگارکھی ہیں۔ڈاکٹر کیے گا کہ بیاس کا نفیب ہے۔ مدعا بدہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے نفیب میں موت لکھی ہوئی ہے'اور پھر بھی زندگی میں Burden کرنااوراہے پریشان کرتے رہنااچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آ دمی میسے کما کے دولت حاصل کر گیا' امیر ہو گیا تو وہ امیر ہونے کے بعد پھرغریبی کی زندگی گزار تاہے کہ خرچہ کنٹرول کر و تھوڑ اخرج کرو' یہ میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے .... جب بنالیا ہے تو پھرخرچ ہونے دو ۔ تو بیانسان ہے جو جمھی آ سودہ نہیں ہوتا اور اپنی زندگی کوخود بی پریشان کرتار ہتا ہے۔اگرآ پ بیفیصلہ کرلیں کہ زندگی کوآ سان بنانا ہے تو زندگی آ سان ہوجائے گی۔ یا تو مبالغه کرنا حچھوڑ دو'نمائش کرنا حچھوڑ دو' یا پھر بیہ مان لو کہتم غریب ہو۔اگر

غریب ہونامان لو گے تو پھرغریبی میں قرار آ جائے گا۔اگر بیدمان لو کہ آ پ آ زردہ ہوتو پھر قرار آ جائے گا۔اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ آ پ کے جو تعلقات ہیں اُن میں ابہام نہ ہو۔ دا تا صاحبؓ بے شارلوگوں کے مرشد ہیں لیکن بے شارلوگ دا تاصا حب کے ماس نہیں آئے۔خواجہ صاحب نے یہال آ کے فیض لیا مگرخواجہ صاحبؓ پھر چشتی کے چشتی ہیں' جب بھی وہ کریڈٹ دیں گےاہیے پیرعثان ہارونی " کودیں گے جب کہ داتا صاحبؓ ہے بھی فیض لے لیا۔ تو آپ کا جوشنے ہوگا اس کے حوالے ہے آپ کونسبت ملے گی۔ مدعا میہ ہے کہ ا پیچے شیخ کو یا ہزرگ کو دریافت کرو'اپنی نسبت کو دریافت کرواوران کے ساتھ چلو' جیسے جیسے وہ چلیں آ ہے بھی ویسے چلو۔اگر ویسی حال نہیں ہے تو بتیجہ یہ ہوگا کہ سکون نہیں ملے گا۔سکون ہوتا ہے اتباع میں اور جس آ دمی ہے آپ نے اللہ کے حکم اوراحکام لیے ہیں اس آ دمی کے رنگ کی انتاع ہو۔اگرصا بری لوگ گیروے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو اب جو صابری ہو گیاوہ وہی رنگ پہنے گااوراس کواس رنگ میں قرار ملے گا' جوچشتی ہوگا وہ قوالی سُنے گا۔ آپ دوسروں پراعتراض کرنا حچوڑ دواوراپنا کام کرتے جاؤ۔نیت صاف ہوتو پریشانی نہیں ہوگی۔ بیسہ مادہ ہے اور مادہ کوجمع کرنے ہےانتشار پیدا ہوگا اوراگرآپ پیسے خرچ کر دو' انسانوں کو دے دو کسی انسان کوسکون دے دوتو انتشارختم ہو جائے گا۔ کسی آ دمی کوآ سانی پہنچانے سے انتشار ختم ہوجاتا ہے۔اور جب اللہ کے پاس جاکے آپ کو دعا بھی بھول جائے توسمجھو کہ میسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ وہاں دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ اللہ کے پاس آ گئے ہیں۔جب آپ پاس آ جا ئیں تو پھر دعا کا کیا فائدہ۔اگروہ یاس ہےتو پھراور کیا دعا مانگنی ہے۔سب سے بڑی چیزتو آپ

# 10

کول گئی ہے کہ اللہ آپ کے پاس آگیا یا آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو پھراب ئيا دعا مانگنی .....اوراگر وہ پاس نہيں ہے تو پھر دعا کيا ہے۔اس ليے يہ بات غور ہے سمجھو کہ جہاں قبولیت کا وقت آ جائے وہاں دعانہیں مانگنی کیونکہ اب قبولیت آ گئی ہےاور جب اللہ تعالی قبولیت عطا فر ما دے تو پھرارادہ ہی دعا ہے۔اس لیےانتشارے بیخے کے کئی طریقے ہیں اللہ کاذکر کرواور درود شریف پڑھو۔اللہ کا ذکر آپ میں یکسوئی پیدا کرتا ہےاور پھرانسان میں وجدان پیدا ہوجا تا ہے ؑ اس کے اندر جنون پیدا ہوجا تا ہے شوق پیدا ہوجا تا ہے۔ جوا یک راستے کا مسافر ہوگا اس کوانتشار نہیں ہوگا۔ دوراستوں کا مسافر منتشرر ہےگا۔ جس آ دمی کی زندگی میں دو کام آپس میں Tally نہ کریں تو انتشار ہوگا'اگر دونوں کاموں میں سے ایک نیکی ہےاور دوسراغلطی ہے تو انتشار ہوگا۔ابیاشخص نہ نیکی چھوڑ تا ہےاور نہ وہ غلطی جھوڑ تا ہے۔اس لیے انتشار ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یک طرفہ کردیں ایک طرف مائل ہوجا ئیں اور زندگی میں بیے فیصلہ کرلیں کہ کہاں پہ جان ختم ہونی ہے۔ یہ فیصلہ بہت ضروری ہے۔سب بزرگ میہ بتاتے ہیں۔اورائی عمر میں بیہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نو جوان اپنے بڑھا ہے کواپنی جوانی کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ فیصلہ آج بی کرلیں کہ بڑھایا کہاں ختم ہونا ہے تا کہ جوآ خری عمر میں پراہلم ہوتی ہے وہ آپ کو نہ ہو۔ پھر آپ کو انتشار نہیں ہوگا۔اس مقصد کے لیے باقی کام چھوڑتے جائیں۔ جب آپ نے دوست کی شادی پر جانا ہے تورائے کے جتنے کام ہیں وہ حچوڑ دو۔ بیند کہنا کہاے دوست معذرت ہے کہ میں آج نہ آ سکا کیونکہ رائے میں ایک اور دوست مل گیا۔ تو ایباشخص حصوٹا ہے جوا یک جگہ دعوت کا وعدہ کر لیتا ے' پھرایک اور جگہ دعوت کا وعدہ کرتا ہے اور پھرا کیلا بیٹھ کے کھانا کھالیتا ہے۔

# 10

اس لیےاپنے وعدوں کا پاس کرو'اپنے خیال کی نگرانی کرو'اپنے آپ کو کثر تِ مقصدے بچاؤ'اینے آپ کو مادہ کی محبت سے نکالواور مادہ پرستی سے نکالو۔ پھر آپ کوآسودگی مل جائے گی'آپ کے معاملات ٹھیک ہوجا ئیں گے اور انتشارختم ہو جائے گا۔اللہ نے بیے کہا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر میں یکسوئی ملے گی۔ کا ئنات کے جتنے بھی جان دار ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یکسوئی رکھی ہے اور انسان میں انتشار ہے۔ کسی ذی جان کی آ واز کبھی نہیں بدلی' طوطا' کبوتر کی طرح کبھی نہیں بولا' جواُن کی آ واز ہے وہ وہی رہتی ہے' جو پرواز ہے وہی پرواز رہتی ہے' گھوڑا مر جائے گالیکن گوشت نہیں کھائے گا اور شیر مر جائے گالیکن گھاس نہیں کھائے گا۔ بیمزاج ہیں اور ہر چیز کا مزاج Fix کر دیا گیا ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھوان میں کس طرح میسوئی ہے۔ جوجس طرف کا مسافر ہای مدار میں چل رہا ہے ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں ' سورج اپنے مدار میں چل رہاہے ان میں کوئی Change یا تبدیلی نہیں ہے۔اور آ پاوگ اپنا مدار حچھوڑ جاتے ہیں' اپنے فیصلے حچھوڑ جاتے ہیں' جاتے جاتے آپ کوئی چیز اٹھا لیتے ہیںاور پھر پتہ چلتا ہے کہ بیتو غلط چیز اٹھالی تھی' پھراُسے چھوڑنے میں ایک مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آپ خوشی کے نام پر چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ غم ہوتا ہے۔اس کیےائے آپ کواللہ کے حوالے کیا جائے تا کہ انتشارے بیاجائے۔ توبيرها آپ كے سوال كاجواب اب آپ اور سوال يو چھ ليس

سوال:

انسانوں کے ساتھ تعلقات کس حد تک رکھنے جامہیں ۔

# MY

انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا حکم دینے والی اللہ کریم کی ذات ہے کہ انسانوں کے ساتھ حسنِ سلوک رکھو۔ اگر آپ اللہ کا حکم مان کے انسانوں تے تعلق رکھ رہے ہیں تو یہ یا در ہے کہ اللہ کوچھوڑ کرانسانوں ہے تعلق نہ رکھنا کیونکہانسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ آپ نے اللہ بنائی ہے۔اگراللہ کو جھوڑ کرآ یان انسانوں تے علق رکھ رہے ہیں جواللہ کوئبیں مانے تو پھریہ جواز کہ میں اللہ کے لیے انسانوں ہے تعلق رکھ رہا ہوں' یہ جواز غلط ہے اور پیعلق ناجائزے۔اوراگرآپ نے انسانوں سے تعلقات اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں تو وجہ پتہ ہونی جا ہے کہ کیوں رکھے ہوئے ہیں' کیااس ہے آ پ کوآ سانی ہوتی ے؟ اگرآپ کے پاس پروجہ ہے کہ سب انسانوں کوخوش رکھنا ہے تو کیا آج تک کوئی انسان سارے انسانوں کوخوش رکھ سکا؟ اگر ایک آ دمی آ پ کا دوست ہے ﴾ اوراس کی دوستی پرآپ کوفخر ہے تو پھراس دوست کا ِگلہ نہ کر ناکھا ہے وہ صریحاً دھوکا " دے جائے۔اگرآپ کے بہت سارے دوست ہیں تو زندگی نا کام ہوسکتی ہے' ایسا شخص زندگی اچھی گزارتا ہے ٔ رونق ہوتی ہے ٔ میلہ ہوتا ہے کیکن زندگی کا میاب نہیں ہوتی ۔ یا تو وہ سارے لوگ ایک مقصد کے مسافر ہوں' ایک عگت رکھتے ہوں' ابک طرف جانے والے ہوں تو پھرایک کیفیت بن جاتی ہے ورنہ پیہ Heterogeneous قتم کا بیرگروہ کیفیت شکن ہے اور اس معاشرے ہے بچنا عاہیے۔ تو دوستوں سے تعلقات اس حد تک رکھو کہ آ پخودٹو ٹ نہ جاؤ<sup>یع</sup>نی کہ . دوئتی کو یا محبت کومصیبت نه بناؤ۔محبت تو رکھی تھی خوثی کے لیے اور اگر وہ مصیبت بن رہی ہےتو پھرغور کرو کہ دوستوں کی محبت کدھر لے کے جارہی ہے۔ایبا نہ ہو كەدوست آپ كى ركاوٹ بن جائيں ۔ ايك بات بژى ضرورى' يادر كھنے والى

ہے کہ نیک آ دمی کی محفل تنہیں نیک بنادے گی اور بگہ کی محفل بَد بناوے گی ۔ اگر دوست تم سے زیادہ نیک ہے تواس سے نیکی اخذ کرنے کے لیے جااوراً کروہ بَد ہے تواس کی بدی دُورکرنے کے لیے جا۔اگرتُو اس کی بدی دورنہیں کرتا تو تُو بدی کا حصہ ہے اور پھر دوست کے اعمال نامے کی سزا Slip کرتے کرتے تیری گرون میں آ جاتی ہے۔ یعنی اگراُھے تو نے دوست کہااور تو جانتاتھا کہ وہ غلط جا ر ہاتھا تو تیری خاموثی تیرا جرم ہے۔ کہتے ہیں کہ پکڑا جائے گاوہ آئکھوں والاجس کی نگاہوں کے سامنے اندھا کنوئیں میں گرا۔اس لیے اگر تو آئھوں والا ہے اور تیرادوست گنوئیں میں گرر ہاہاورتونے اس کونہیں بچایاتو بکڑتمہاری ہوگی۔اگر تم دونوں برابر کے ہوتو پھر نہاس کا طریقت کے ساتھ کوئی تعلق ہےاور نہاس سوال ہے کوئی تعلق ہے۔ ہم ایک طرف کوجانے والے لوگ ہیں۔ اگرایک آ دمی ہے جوتصوریر بناتا ہے اور اُسے کوئی دوست مل گیا اور اس نے اس دوست سے کہا كه تيري تصويرين تو مجھے اچھى نہيں لگتيں مگر تو مجھے اچھا لگتا ہے توسمجھو كه وہ جھوٹا ہے۔ جوتمہار نے ن کو غلط سمجھتا ہے اور تمہارے ساتھ دوستی کرتا ہے 'جس نے تیرے دین ہے محبت نہ کی اور تیری زات ہے محبت کی تو اس سے زیادہ حجموثا بندہ کوئی نہیں ہےاوروہ قاتل ہے۔ بیروہ رخمن ہے جودوست کے لباس میں آرہا ہے۔ تو رشمن کون ہے؟ دوست کے لباس میں آنے والا و چھض جو تنہارے دین کو نہ مانے اور تمہیں مانے ۔اس لیےاس سے بچو جوتمہارا ہم دین نہ ہو اس سے بچو جوتمہارا ہم سفر نہ ہواوراس سے بچو جوتمہارا ہم خیال نہ ہو۔ بیتو بڑے خطر ناک دوست ہوتے ہیں۔اس لیےاگر جان قربان ہی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ کی خُو برو پر جان قربان کر دو پاکسی دانا آ دمی پر جان نثار کر دو۔ دوست رکھنا اور پھراس

# 11

دوست کا ہم خیال نہ ہونا ایک سزا ہے جوآ پ کو ملے گی۔ بیرنہ کہنا کہ یرانے تعلقات تھے۔ جب اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو پرانے تعلقات ختم ہو گئے' باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا اور بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا' کلمہ پڑھنے والے ایک طرف ہو گئے' پھر جہاد ہو گیا تو بیٹے کے مقالبے میں باپ آ گیا۔اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب میتم میں ہے نہیں ہیں بلکہ اب میداور ہو گئے ہیں' اب وہ کافر کہلائیں گے حالانکہ کل تک باپ کہلاتے تھے' کل تک بھائی کہلاتے تھے' ابتم مومن کہلاؤ گے اور وہ کافر کہلائیں گے۔ تو اب بھائی کیبا اور دوست کیبا۔اس لیے اگر وہ مومن نہیں ہے تو دوست کیسا'اگر ہم خیال نہیں ہے تو دوست کیسا۔ پھر دوتی حجاب ہے۔ پھریپددوتی اپنے آپ کونقصان پہنچانے کا اور خود پرغفلت کا پروہ ڈالنے کا نام ہے۔ تو آپ پیدر پکھیں کہ دوسی کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ وجہ نہ رہی تو پھر دوسی نہ ر ہی۔اس لیے دوستوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی جا ہیے کہ دوست کے کہتے ہیں اور دوستی ہوتی کیا ہے۔ دوستی برابر کی ہوتی ہے یا معتقد ہوتی ہے۔ بس پیدو چیزیں ہوتی ہیں۔اگرمعتقد دوتی ہے تو وہاں سے سبق لواورا گر برابر کی دوستی ہےتو پھر دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیا واقعات ہور ہے ہیں۔جوتم سے مبتل لیتا ہے اگرتم نے اس کی اصلاح نہ کی تو پھرتم گرفت میں آ جاؤ گے۔ دوست کی اصلاح کرو'اگراصلاح نہیں کر کتے تو گریز کرو۔ ماڈرن مین کے پاس بیا یک بڑاحر بہ ہوتا ہے کہ دوست کہد کے دشمنی کرجا تا ہے اور کہتا ہے کہ مذہب کی کیا بات کرتے ہو' مذہب کی بات حچھوڑ و' بیتو پرانے زمانے کی بات ہے' فرسودہ بات ہے اب جس نے تہمیں ہے کہد دیا کہ بیفرسودہ باتیں ہیں تو تم اس کو چھوڑ دو۔اگرتمہارا دوست تمہارے دین کے بارے میں ٔ خدا کے بارے میں اور قر آ ن کے بارے

میں کچھ کے تو پھرتمہارے دوست ہونے کا فرض یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی گردن یرتمہارا ہاتھ لگ جائے ۔ کیونکہ وہ پیسب اپنے خدا کے بارے میں نہیں کہدر ہابلکہ تمہارے خدا کے بارے میں کہدر ہاہے۔ یہ جوالفاظ وہ کہدر ہاہے بیتمہارے خدا کے بارے میں کہدر ہاہے۔اگر کوئی تمہارے باپ کواچھانہ کیے تو وہتمہارا دوست کیے ہوگا۔کیاتم اپنے دین کواپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں سمجھتے ۔ یعنی اگر آپ کے باپ کے بارے میں کچھ کھو آپ مائنڈ کرتے میں اور کہتے میں کہتمہاری ہماری دوتی ختم کیونکہ تم نے ہمارے اباحضور کی شان میں کچھ کہا ہے ھلذا فراق بینی و بینکم جمارے تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ تو دین کواتی تو وقعت دو کہ جوتمہارے دین کے خلاف بات کرے اس کو Accommodate نہ کرو۔ اس میں Compromise نہیں ہے' اللہ کو بیہ بات پیندنہیں ہے۔ دوئتی ضرور یالومگروجوہات کے ساتھ مقصدتمہارااللہ ہونا جا ہیے زندگی کا مدعااللہ ہے۔ دوتی تواللہ کی طرف جانے کا ذریعہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کی طرف سب جارہے ہیں' چلول کے چلیں ۔اور جوتمہارے ساتھ اس رائتے میں نہ چلے تو وہ کیا دوست ہے۔ بیرنہ کرنا کہ دوست مل گیا ہے چلواب کارڈ زکھیلیں ۔اور پھروہ تاش کھیلنے لگ گیا۔تو دونوں دوست نامُرا ذ کہ وقت گزرتا جار ہاہے اور وہ کھیلتے جارہے ہیں۔جو باتیں آ پ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ نامهُ اعمال میں شامل ہے۔ دوست کی غلط بات کوئ کرخاموش ہوجانا مجرم ہونے کے برابر ہے۔ حدیث شریف من لوکہ من استحسن قبيحا فقد عمله جس نے پند كرليا فتيج كواس نے عمل كرديا۔ جس نے غلط بات پر داد دے دی مجھواس نے غلط بات کر دی۔ جس دوست کے اندر تہمیں غلطی محسوں ہواورتواہے دور نہ کرے توسمجھو کہتم اس کو دا د دینے والے ہو'

تم غلطیوں کو پالنے والے ہو۔اس لیے پھرتم اس کے ساتھ گرفت میں آ جاؤ گے۔ ۔ فرکرونو خوش قسمت کے ساتھ۔ کشتی میں پچاس بندے بیٹھے ہوں اور کشتی بچکو لے کھا رہی ہوتو اگر ان میں ایک بھی خوش قسمت بندہ بیٹیا ہوتو کشتی نہیں ڈویے گی۔ کیونکہ Nature جو ہے وہ Afford نہیں کرتی کہاس خوش قسمت شخص کو ڈبویا جائے۔اور جب میر پتہ چل جائے کہ دوست برقسمت ہے تو وہاں ے بھاگ جاؤ۔اللہ وہاں معاف نہیں کرتا۔ کسی پنیبر نے آج تک شیطان کی سفار ؓ نہیں کی۔ کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ بیکافرتو ہے' مجھے بھی نہیں مانتا اور مجھے بھی نہیں مانتالیکن مجھے یہی بندہ جا ہیں۔اللہ نے بھی کہددیا کہ چلوٹھیک ہے۔ مگر کسی نے آج تک پنہیں کہا کہ یااللہ اب شیطان کومعاف کرو ہے بھی پیہ تیرا محدہ کیا کرتا تھا' اور نہ کسی کو پیے کہنے کی جرأت ہے شیطان جو ہے یہ بغاوت کی بات نہیں ہے بلکہ برشمتی کی بات ہے از لی برشمتی کی بات ہے۔اس لیے اگر تہمیں یہ چل جائے کہ تمہارا کوئی دوست اس طرح کا برقسمت ہے یا اس میں کوئی کمی ہے تو پھراس ہے گریز کرجا۔غلط مل اور چیز ہے مگر بدھیبی اور چیز ہے اورا گرییمجھآ جائے کہاللہ اس شخص سے ناراض ہے تو جس شخص پر اللہ ناراض ہو اس کا ساتھ نہ دینا۔ پھر بے شک جو ہوجائے۔ جہاں اللہ ناراض نہ ہو وہاں بے شک آپ اس کی سفارش کراو۔ جہاں پہاللہ نے فیصلہ کر دیا ہوو ہاں بھی سفارش نہ کرنا۔اگر شیطان کولعین کہہ دیا' فرعون کولعین کہہ دیا تواب ان کی سفارش کرنے كاكسي كوحق بئ نهيس بسوال بمي بيدانهيں موتا بے خيال بھی پيدانہيں ہوسكتا كيونكه الله نے یہ فیصلہ کر دیا۔ جہاں یہ فیصلہ نہیں ہوا تو اس کوکہو کہ تیرےاندر پیغلطیاں ہیں' ان کو دور کر لے۔ دوست کی غلطی دور کرنے کی تمنا دراصل اپنی نیکی میں اضافیہ

ہے۔آپ پیضرور کیا کریں۔اگریہ کریجتے میں تو دوئتی حق ہےاورا گرنہیں کریجتے تو پھر تنہائی برحق ہے اور ضروری ہے۔ دوست کے بعد ' ذی القربی '' کا معنی رشتہ داروں کاحق ہے۔رشتہ داروں کو اگر وہ اہل ہوں یا نہ ہوں 'مال میں شریک رکھو۔ آپ کے باس اگر مال زیادہ آجائے اور آپ کا قریبی خون اگر مال سے محروم ہو' بھائی ہو' بھتیجا ہو' ماموں ہو' بہن ہو' حاہے کوئی ہو' اس کواینے مال سے آب Help کرتے رہیں۔ان کے لیے بھی آپ کو حکم ہے کدان کی اصلاح كرتے رہو بتاتے رہواور جتاتے رہو۔ مثلاً رشتے داروں میں شادی كا وقت آ گیا' گھر کے اندرایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا خوشیوں کے نام پر' گمراہی کا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا .... وہاں اگر آپ ہوں تو آپ بیکہیں کہ یہ چیز دین کے خلاف ہو ر بی ہے اس لیے میں Protest کرتا ہوں اور پیر جو بچی کی شادی ہور ہی ہے اس میں میری طرف ہے بیال کا تعاون ہے' بیآپ قبول کریں' مگر میں اس ہنگا ہے میں تعاون نہیں کرسکتا' یاتم ٹھیک ہوجاؤیا پھر میں جار ہاہوں' پھرکل شام کوملوں گا ۔۔۔ رشتے دار کھی ترک نہیں ہو سکتے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو ٹوٹ نہیں کتے۔وہ رشتے جوخدا نے بنائے ہیں ان میں اُدھرے رعایت ہوتی ہے اور جو رشتے آپ نے بنائے میں اس کے ذمہ دارآپ میں۔ دوئی آپ نے بنائی ہے اورشادی بھی آپ نے بنائی ہے کیکن آپ کی بہن خدانے بنائی ہے' اس میں آپ کے پاس کوئی Choice نہیں ہے'اس لیےاس کوآپنہیں چھوڑ سکتے۔ مال کوآ یے چھوڑ نہیں کتے ' بھائی کوآ یے چھوڑ نہیں کتے ' یدرشتے آپ کے پیدا جونے سے سلے کے بع ہوئے ہیں۔ اور جوآپ نے بنائے ہیں آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے رشتے داری ترک نہیں کرنی ، قطع رحی نہیں

91

سرنی ۔ تو مجھی رشتے کو منقطع نہ کرنا۔ رشتے داری چلتی رہے اور آپ کا آنا جانا رہے ۔ لہذا قطع تعلقی نہیں کرنی ۔ جوناراض ہیں ان کوراضی رکھو۔ بیاذیت تو ہے سیکن نیکی ہے۔

حوال:

ے غیب کاعلم صرف اللہ کو ہے لیکن کچھ ولی اور بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو پہلے پیتہ چل جاتا ہے تو میرکیا ہے؟

جواب:

غیب اور حاضر دونو ل Relative Terms ہیں مثلاً اس وقت گیٹ پر کھڑا ہوا بندہ غیب ہے لیکن وہ گیٹ پر حاضر ہے۔وہ مخض یہال ہے تو غیب ہے مگر و ہاں حاضر ہے۔اب بیہ جوغیب کاعلم ہوتا ہے بیا تناہوتا ہے جتنی آ گہی ہو۔تو جتنی آگہی ہوا تناا تناغیب ختم ہوتا جا تا ہے جوں جوں روشی آتی ہے غیب ختم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی روشنی کم ہوتو پھرغیب ہے۔ شیخ چلی کی مشہور کہانی ہے کہ ایک آ دمی درخت کی جس شاخ پر بیٹا تھاا ہے کا ٹ رہاتھا۔وہاں سے ایک بندہ گز را تو اس نے کہا گر جاؤ گے۔اس نے کہا گر کیے جائیں گے۔پھروہ گر گیا' کیونکہ شاخ و ہی کاٹ رہا تھا۔ اُس شخص کے بیچھے بھا گا اور کہنے لگا کہ تو بڑا ولی اللہ ہے۔۔۔۔۔ اس نے Cause کودیکھا کہ یہ Effect پیدا ہوگا' تو دیکھنے والے کے لیے وہ حاضر تھااور کا شنے والے کے لیے وہ غیب تھا۔ آپ جوقر بانی کا بکرالاتے ہیں' اس بکرے کے لیے بیغیب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور آپ کو پیتہ ہے اس لیے آپ کے لیے وہ حاضر ہے۔ تو آگھی کے ساتھ ساتھ نیب کی Range برلتی جاتی ہے۔ آپ جب Tomorrow کا پروگرام بناتے ہیں

کہ میں یرسوں تمہارے پاس آؤں گاتو کیا یہ'' پرسوں'' حاضر ہوایا غیب ہے ۔ کیوں کہ'' پرسوں'' پروگرام میں آ گیا' تخیل میں آ گیا' اور ارادے میں آ گیا۔ جوز مان ومکان کا خالق ہے اس کے لیے خالق ہونے کی حثیت ہے کوئی غیب نہیں ہے۔ یہ جولفظ بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب والشهادة بیغیب وہ ہے جو تمہاراغیب ہےاور بداللہ کاغیب نہیں ہے کیونکہ اللہ تو غیب کوجا نتا ہے اور اللہ اس غیب کوجانتاہے جوآپ کے لیے غیب ہے۔اللہ کے لیے پچھ بھی غیب نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو خالق ہے اورا تنابڑا خالق ہے کہ تاریک رات کی تنہا ئیوں میں کا لے پہاڑ پر چلنے والی چھوٹی ہی چیونٹی کے دل کی فریا دسُنتا ہے ۔تواس کے سامنے غیب کیا ہے کیونکہ وہ تو اللہ ہے ۔ تو وہ آپ کے غیب کو جانتا ہے اور آپ جو ل جو ل آگاہ ہوتے جاتے ہیں آپ کاغیب ختم ہوتا جاتا ہے۔ آپ جب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا پیکام نہ کرنا تو وہ کام آپ کے لیے حاضر ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے غیب ہوتا ہے۔تو اللہ غیب جاننے والا ہے اور ولی کیا جانتے ہیں' جاننے والے کا نام ولی ہے۔ ایسا خواب کیاد مکھنا جس کی تعبیر کا انتظار ہی رہے۔ ولی نے اگرخواب دیکھا تو ہتائے گا کہ یرسوں آپ کوخوش خبری ملے گی۔تو پرسوں تک تو آپ انتظار میں پھنس گئے۔اگر پرسوں خوش خبری مل گئی تو بھی دودن آپ کا خون خشک رہے گا۔اس لیے جو جانتے ہیں وہ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ بتائے کا حکم نہیں ہوتا۔اس لیے جاننااور نہ جاننا برابر ہے۔زندگی کاانجام وہ بھی جانتے ہیں اورآ ہے بھی۔اورزندگی کاانجام کیاہے؟ موت۔اباور کیا جاننا ہے۔ کا ئنات کا خالق اللہ ہے ٔ اب اور کیا جاننا ہے۔آ سان اور زمین کے درمیان وقت کی قید نہیں ہے بیتارے اور سیارے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں'تم چلے جاؤ گے' اور لوگ آ

ج تنیں گئے مگرستارے وہی رہیں گے۔ساری کا ئنات گروش میں رہے گی اورتم نے چلے جانا ہے۔اس میں کوئی نیاعلم کس لیے ضروری ہے۔ آپ مال باپ کو جیور کے چلے جاؤ گے یا اولاد کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے ، جب یہاں پر تھبرنا ضروری ہوا تب چھوڑ کے چلے جاؤ گۓ بناتے جاؤ گۓ جلتے جاؤ گے اور چھوڑتے جاؤگے۔ پہلے آ ب مکان بناتے ہیں' پھر دوسرامکان بناتے ہیں اور پھریہ چھوڑ کر تیسرے مکان میں چلے جاتے ہیں جو کہ چندفٹ کامکان ہوتا ہے' میانی صاحب قبرستان میں چھوٹی سی جگہ .....تو اللّٰہ کاغیب کوئی نہیں ہوتا \_غیب جاننے والا وہی ہے۔ایک نازک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے حبیب ﷺ غیب جانتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے حبیب ہوئے تو اللہ جو جا ہے محبت میں کرتا جائے۔اس میں تمہار ا کیا خل ہے۔تم اللہ کے حبیب ﷺ کےعلم کو کیسے جان سکتے ہو'بس اس زات کانصیب جانو کدان کا جونام محمرٌ ہے وہ آپ لوگوں کا ایمان ہے یہ تو بیانا مصرف نامنہیں ہے بلکہ تمہارا کلمہ ہے تمہاراایمان ہے وتواس ذات کاتم نے کیا فیصلہ کرناہے کہ وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں۔اگرتم آج درود شریف پڑھ رہے ہواور شہبیں سے یقین ہے کہ وہ آج بھی آ پ<sup>ا ک</sup>و سائی دیتا ہے تو پھرغیب کی بات تو ہو گئی۔تووہ آج بھی من رہے ہیں اورا گروہ نہیں من رہےتو کوئی پڑھ بی نہیں سکتا۔ اس لیے بیثابت کرنا کہ وہ غیب جانتے ہیں یانہیں جانتے ' برکار ہے۔محبوب جو ہے وہ اگر خالق کامحبوب ہوتو وہ جو جاہے ہو جائے گا' اللہ نے سیر کرائی اینے بندے کو۔ اللہ چاہے ماضی کی سیر کرادے ٔ جاہے متعقبل کی کرادے 'یہ اللہ کے کام میں۔غیب کے معاملے کی بحث کب شروع ہوئی ہے؟ پیہ بریلوی اور د یو بندی حضرات کے درمیان شروع ہوئی ۔ایک طرف ہے کہا گیا کہ:

# السلام اےغیب جانن والیا

اور دوسری طرف ہے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جا نتا' اور فرمایا گیا کہ ان بشر مثلکم میں تمہاری طرح کاانسان مول ناان کو پت ہے کہ خدا کا مقام کیا ہے اور نہ اِن کو پتہ ہے کہ حضور پاک ﷺ کا مقام کیا ہے۔ تو بحث ہور ہی ہےاورآ پس میں جھگڑا ہور ہاہے ....جس ذات کوتم اپنا پنجبر کہہ رہے ہواس کی شان میں اگرغیب جاننا بہتر ہے توسمجھو کہ وہ جانتے ہیں اور اگر نہ جاننا بہتر ہے تو پھر جومرضی کہو۔ان کی شان ہی اور ہے اور وہ شان بیان کرو۔ بحث کرنا بند کردو۔ای طرح لوگ کر بلا کے پارے میں جھگڑا کرتے ہیں' نہ آج کا شیعہ کر بلا میں شامل تھااور نہ آج کا سنی کر بلا میں شامل تھا۔ یہ دونوں بعد میں آئے ہیں۔ جھگڑا کب ہور ہاہے؟ آج۔ واقعہ کب کا ہے؟ پہلے کا۔ دیکھاکس نے ہے؟ تاریخ نے۔تاریخ کس نے کھی ہے؟ تمہاری تاریخ تمہارے لوگوں نے اور ہماری تاریخ ہمارے لوگوں نے۔ کیا دونوں سے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آ پامام عالی مقام ہے محبت رکھواوران ہے فیض لو محبت کا فیض لو ....کسی کے درجات Judge نه کروبلکه اینے درجے کو دیکھو کہتم کہاں پر ہو' تم کہاں تک جانتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے جو مخفی رکھا ہے وہ مخفی ہے۔اگرتم جاننے لگ جاؤ'اینے انجام کاکسی طریقے سے عرفان ہوجائے تو آج ہے ہی تمہاراعمل ختم ہوجائے گا۔ جس آ دمی کو پیة چل جائے کہ پرسوں اُس نے مرجانا ہے وہ آج بی سے مرجائے گااورجس کو پیۃ چل جائے کہ ابھی نہیں مرناوہ آج ہی ہے باغی ہوجائے گالے توہر حال میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے' اس لیے یہ Fear' خوف اور اُمیدر پنی عاہیے۔ مگر آ پ میں سے نہ Fear نکلتا ہےاور نہ اُمید نکلتی ہے' اس کے اندر زندگی چلتی جاتی ہے اور اس کے اندر ایمان تئے۔ فرمایا گیا کہ ایمان ڈر اور اُمیر کے درمیان ہے۔ یہ کہنا کہ کہیں بکڑ نہ ہو جائے اور یہ کہنا کہ ہمیں کیا بکڑ ہونی ہے کیونکہ ہم تو غلام ہیں تو ان کے درمیان چلنا ہے۔اس کا ذرا خیال رکھنا۔اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے ٔوہ خالق ہے۔اللہ والوں کا کیاغیب ہوسکتا ہے ٔاللہ جو جا ہے ظاہر کر دے' جو جاہے دکھا دے کہ اور وہ جو دیکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ بیغیب کی اور حاضر کی بحث آوراب قدیم وحادث کی بحث بھی لوگوں نے شروع کی ہے۔اس طرح آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے' اس پر لوگوں میں بحث ہوئی ہے۔اصل بات یہ ہے کہ چاردن کی زندگی ہے' اس سے پہلے کہ بیختم ہو جائے تو بہ ہونی جا ہے اور اللّٰدراضی ہونا جا ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کر کے جانا ہے' بیزندگی تو لیسماندہ لوگوں کی ہے وہاں کے لوگوں کی اور زندگی ہے۔اس لیے آپ بزرگوں کوراضی رکھواور بچوں کو پیار کرتے جاؤ۔ آپ کو جانا ضرور ہے۔ سوال:

عبادت کی ضرورت کیاہے؟

جواب:

خدا کوخدا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہ اس وقت بات سمجھ آئے گی جب تمہیں بندہ ہونے کی ضرورت سمجھ آئے گی۔ یہ سوال آپ کی ہستی کے اندر اُس وقت داخل ہوگا جب آپ کو اپنی افادیت سمجھ آئے گی۔ تو جب آپ کا کہ خدا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جب آپنی افادیت سمجھ آجائے گی پھر یہ سمجھ آئے گا کہ خدا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہنا کہ اس کو عبادت کی کیا ضرورت تھی جب کہ اس کے یاس فرشتے بہت تھے۔

بیا یک آزردہ زندگی ہے باغی زندگی ہے جوسوال کررہی ہے پریشان زندگی سوال كررى ہے كەمير بهونے كاكيافائدہ - توآپ اپنے ہونے كانقصان دريافت کریں' ہونے کا فائدہ بھی دریافت کریں اور آج کی پریشانی دل پیاتی نہ لگائیں کیونکہ کل کو ہوسکتا ہے کہ بدیریشانی نہ ہو۔ ابھی آپ کے لیے بڑے امکانات ہیں۔اس لیےخوف ز دہ نہ ہونا۔ اللہ مہر بانی کرے گا۔اس سوال کا جواب ہر آ دمی کوملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ سورج کی رؤسی کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب آ تکھوں کی بینائی محفوظ ہو۔اللہ نے فر مایا کہ ہم نے جنوّں اور انسانوں کوعبادت کے لیے پیدا کیا۔اللہ کوعبادت کی کیوں ضر رہے تھی کیوں اس نے سیخلیق فرمائی ہے؟ یہ آپ کو بعد میں مجھ آئے گی جب آپ کو یہ پیۃ چل گیا کہ آپ کا ہونا کس کیے ہے۔ آج تو آپ Meaningless ہیں' جِمعنی ہیں' ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کل کواگر کوئی ایساانسان مل جائے جوآپ کے ہونے کوا چھا سمجھے تو پھر عبادت کی بھی سمجھ آجائے گی اور خدا بھی سمجھ آجائے گا۔ آج آپ کوکوئی ایساانسان نہیں مل ر ہاجوآ پ کا ہونامحسوں کر لے مگر کل کوکوئی ایساانسان مل سکتا ہے جود عاکرے کہ تیراد نیامیں ہونارہے اس کا ننات میں تیرے جیسا آ دمی قائم رہے تو تحقیے فوراً خدا کی بات سمجھ آ جائے گی کہ خدا کہاں ہے۔خداتو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو باپ کے پیار کی بات سمجھ آجاتی ہے۔ بیٹا اگر بیار ہو جائے تو خدا قریب ہو جاتا ہے' پھر پیۃ چلتا ہے کہ خدا کدھر ہے۔ جب کوئی حاہنے والامل جائے تو پھرمحسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہونے والی نہیں ہے ایکسی کے تم جا ہے والے بن جاؤ تو پھراللہ نز دیک آجا تا ہے۔ پھرتم اللہ سے پنہیں یوچھو گے کہ اس کو کیوں بنایا ہے بلکہ تم بتاؤ گے کہ اس کو کیوں بنایا ہے۔کوئی یو چھے گا کہ

91

وہ چہرہ کیوں بنایا گیا ہے تو آپ بنا میں گے کہ وہ چہرہ میری آئکھوں کے لیے بنایا گيا ہے۔ ابھی تو آپ کوکوئی چېره نظر نہیں آیا اور اپناچېره بھی نظر نہیں آیا' ابھی آپ نے بین البذاتھوڑا ساانتظار کریں کہ یادیں Create کرنے کازماندا بھی آئے گا \_ پھر یہ بات مجھ آئے گی کہ اللہ تعالی نے یہ کیوں بنایا۔ ای طرح کاسوال موی الفید نے یو چھاتھا کہ یااللہ تو نے چھکلی کو کیوں بنایا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جواب و یا کہ ابھی ا بھی چھکی مجھ سے یو جیر بی تھی کہتم نے موسیٰ الطبیع کو کیوں بنایا ہے۔ بات بیہ ہے کہ بیتو ایک دوسرے کے راز ہیں۔ آپ سے بتا ٹیس کہ آپ کواپنی زندگی میں ا پناہونا کب پیند آیا؟ جب زندگی میں ماں باپ پیند آ جائیں تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے' اولاد پیندآ جائے تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے' دوست پیندآ جا کیں تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے ٔ Environment پیند آ جائے تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔جبزندگی میں کچھ بھی پیندنہ آئے توانسان عبادت پر جھگڑتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔اب آخر میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب پرمہر یانی فرمائے اور ے کچھ بھنے میں آسانی آ جائے۔ امين برحمتك يا ارحم الراحمين



- بڑی کوشش کے باوجود آج کل اللہ کااور فقیری کاراستہ نہیں ملتا تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟
- ۲ میں کیے پتہ چلے گا کہ جوشوق مجھے اب ہور ہاہے وہ پیدائش ہے یا نیا پیدا ہوا
  - ٣ والمُى نماز كے كہتے ہيں؟
  - ہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان ایک جسم صغیر ہے اور اس میں عالم م اکبریوشیدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

سوال

بڑی کوشش کے باوجود آنج کل اللہ کااور فقیری کاراستہبیں ملتا تؤیہ کیے

. 12

جواب:

جہال تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہو اُسے تکایف ہوسکتی ہے' تکایف جسمانی ہو یاروحانی ہو۔ ایک آ دی جس کونماز کی پکی عادت ہے اگر اس کی نماز قضا ہو جائے' فوت ہو جائے تو وہ ہڑی تکایف میں ہوگا۔ اگر کسی تہجد جھوٹ جائے تو وہ تکایف میں ہوگا اور کسی تہجد جھوٹ جائے تو وہ تکایف میں ہوگا اور کسی آ دمی کا بچہ بیار ہو جائے تو وہ بھی تکایف میں ہوگا۔ اب ید دونوں شخص رو ئیں گ مگر پیتے نہیں چلے گا کہ انہیں کیا ہوگیا ہے۔ تکلیف دونوں کو ہر اہر ہے۔ تکلیف میں ہوگا۔ اب یہ دونوں کو ہر اہر ہے۔ تکلیف مگر پیتے نہیں چلے گا کہ انہیں کیا ہوگیا ہے۔ تکلیف دونوں کو ہر اہر ہے۔ تکلیف ایک شعبے کا نام ہے جس پڑنم اثر تا ہے۔ فم چا ہے احساس ہو ماضی کا ہو مستقبل کا ہو کسی چیز کے ہونے کی خواہش ہو گئے بھی ہو فقم ہو کسی چیز کے ہونے کا خواہش ہو گئے بھی ہو فقم ہو کسی ہو کہ وہ ہو کسی ہیں ہو کسی ہو

# 1+1

تو عام طور برانسان کواتی بات توسمجھ آتی ہے مراس ہے آگے بات سمجھ نہیں آتی۔ یہاس لیے ہے کہا گربندےEmphasis 'ترجیح' زوراوراصرار دنیا پر ہے تواس کوسوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آ نسونہیں دے سکتی۔اورا گروہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اُسے کوئی اور تکلیف نہیں ہو عمتی۔اب یہ بات چودہ سوسال سے چلتی آ ربی ہے مگراب آ پ کوسمجھ آ نا بند ہوگئی ہے۔ ایک مقام تھا جب بیہ بتایا گیا کہانی اولا ڈاپنی جان' اپنا قبیلیہ' چھوٹے بڑے' سب بچالیں اور عارضی طور پریزید کی بیعت کرلیں ..... توبات توبیہ ہے کہ ایسی بیعت نہیں کرنی تھی۔ توانہوں نے آپ کوایک فرق دکھادیا اور بتادیا کہ بیا یک ایسی چیز ہے جوہم نے نہیں کرنی ۔ کیوں نہیں گی؟ کیونکہ وہ دین والے لوگ تھے اور و نیاوی حصول کے لیے دین کوترک کرناان کے منصب میں نہیں تھا۔لوگوں نے کہا پھرآ پ کے بچے شہید ہوجائیں گے۔انہوں نے کہا بچول کاغم اور چیز ہے اور دین کاغم اور چزے کیونکہ ہم دین والےلوگ ہیں اس لیے ہمیں بچوں کاغم نہیں ہوگا' بچوں کو ہم اتی زندگی دے کتے ہیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہے لیکن دین کوہم اپنی زندگی دے سکتے میں ۔ تو اُن کا Emphasis 'ان کا زُخ اوران کا اصرار دنیا کی طرف نہیں ہے۔اب وہ بیفرق بتا گئے۔ابا گرکسی درویش کوکہیں کہ آپ اپنا بھی پچھ خیال رکھیں' پیکام کرلیں' یہ پینے لے لیں' آپ بزرگ ہیں درویش ہیں' کوئی گارو بار کرلیں' فیکٹری لگالیں۔ حالانکہ فیکٹری لگانا ضروری ہے مگروہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان Emphasis اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا Emphasis دریافت نه کریں' مقصد دریافت نه کریں تو آپ کو دین کاغم نہیں ہوگا اوراگر مقصد نه ہوا تو آپ کود نیا کاغم بھی نہیں ہوگا' آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا' فقیری بھی

نہیں ملے گی۔ بینہ کرنا کہ آپ کودین کا سبق دیا جائے اور جب اللہ تعالیٰ قریب ہوجائے تواپنی پروموشن کا سوال کر دو۔ یا تو آپ پروموشن کا راستہ ڈھونڈیں کسی ہے بوچھیں کہ بروموش کیے ملتی ہے ٔ سفارش کیے کی جاتی ہے ٔ بادشاہ بننا حاہتے ہیں تو پھرا گلے الیکشن کے لیے تیار رہیں ۔ تو وہ شعبہاور ہے اوراس کے واقعات اور ہیں۔اورجس کے لیے دین کی ترجیج ہے اس کے لیے ہرمقام بی دین کا مقام ہے' ہروقت دین کا کام ہے۔ آپ لوگ جس چیز کا شکار ہیں اس چیز کا نام ہے کنفیوژن کنفیوژن کا مطلب پیہے کہ آپ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہیں 'تسکین وجود کی کتابیں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی کئی بزرگ کی کتاب یڑی ہوتی ہے جوان کی سوائے حیات ہوتی ہے۔ تو کتاب کو کتاب کے ساتھ تو نہ ملاؤ۔ آپ تو مزاج کے ساتھ بدمزاجی' بدمزاجی کے ساتھ کم مزاجی اور کم مزاجی کے ساتھ سخت مزاجی ملاتے رہتے ہیں یعنی ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈال دیتے ہیں۔اگرانیان حج کرنے جائے تو مبارک بات ہے مگر وہاں سے وہ وی ی آر لے آئے بے حیافتم کی فلمیں لے آئے تووہ کیا حج کرنے گیا تھا۔ بہتو بڑا سخت عذاب ہے کہ نیک سفر کے اندر بدی کرلی۔ اس کیے ساری قوم پریشان ہے۔اس لیےابشہروں میں درویثی نہیں چلتی کیونکہ شہروں والے مرید پیروں کواینے کام پر لگادیتے ہیں'انہیں ایسی چیز پیش کر دیتے ہیں جس کا مدعا صرف د نیاہؤ مثلاً ٹی وی پیش کردیتے ہیں'وی ی آ رپیش کردیتے ہیں ۔توبیپیش کش اور ہے مصلی پیش کرنا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پیکنفیوژن بیدا ہوتی ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے' خاص طور پر وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ میں فقر آشنا بنوں' وہ فقر آشنا اس لیے نہیں بنآ کیونکہ اس کے مزاج میں رجوع الی الدنیا

# 1+4

موجود ہے۔اگر آپ اے بیلنس کر جا تیں تو بڑی بات ہے۔ آپ فیصلہ کرلیس کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے چھر پینہ کہنا کہ باپ ہونے کی حیثیت ہے میرا فرض پہ ہے کہ اولا د کی ڈیوٹی کروں' بھائی ہونے کی حیثیت ہے میرا پیہ فرض ہے 'ساج کے اندر میرا پہ فرض ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام کریں۔آپ سید ھے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ کیا اللہ صرف یا کتان میں رہتا ہے؟ وہ جہاں مرضی جائے روسکتا ہے۔ تواللہ کا فقیر جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے' قیام ہے گوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ظاہری طور پر شریعت اور دین کے نظام ہے بھی الگ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللّٰہ کی عبادت اور محبت میں مصروف ہوتا ہے۔اگراہے کہیں کہ آج ضروری جلسہ ہے جس میں محلے کے سارے مسلمان ہوں گےاور محلے کے مسئلے حل ہوں گے 'یہ بڑا نیکی کا کام ہے تو وہ کہتا ہے تم پیرکام کرتے جاؤ۔اس لیے فقیری جو ہے وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال ہے ﷺ جاتی ہے۔شریعت میں ظاہری اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اجتماع بنایا جائے' سارے Discuss کریں' محلے کے سارے حالات دیکھے جا کیں کہ کس کو کیا تکلیف ہے' کس گھر میں کیا ہور ہاہے' ووٹ کس کودیں' کس کی کون می جماعت ے'ایک منشور بنایا جائے'مل کے ووٹ دیا جائے'اس طرح انقلاب آ جائے گا یہ چیزیں فقیری نہیں بن سکتیں فقیری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طے ہوجائے کہ فقیری کرنی ہے۔اگر فقیری نہیں کرنی اور دنیا کرنی ہے تو اپنی دنیا کو دین کے تابع کر کے چلتے جاؤ' ز کو ۃ مانگنے سے پہلے ادا کرو الحمدللہ پڑھتے جاؤ اور خیر خیریت ہے چلتے جاؤ۔اس طرح اللہ کاراز سمجھ نہیں آئے گا'راز جو ہے یہ غیر کونہیں بتایا جاتا۔ دنیا کی محبت جو ہے بیفقیری میں غیر ہے اور شریعت میں جائز

ہے ٔ ضروری ہے ٔ مثلاً اگر میسے ہول گے تو حج کرو گے ۔ فقیر کے گا کہ حج نہ کریں تو بھی مج ہو گیا کیونکہ ج میے نہیں ہوتا' ج نیت سے ہوتا ہے' مج محبت سے ہوتا ہے کچے ول سے ہوتا ہے اور حج اللہ کے لیے ہوتا ہے۔اللہ جہاں ل جائے وہاں جے ہے۔ کیا اللہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا ؟ ضرور ملتا ہے۔ اس لیے آ پ لوگوں کواگلی بات سمجھنے کے لیے Devoted ہونا جا ہے ٔ صرف ایک جمعرات کواس ملاقات سے بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج ہونا جا ہے اور آپ اس مزاج کے مطابق طلتے جائیں' ایک مقصد ہواور پھرآ باس کے تعاقب میں چلتے جائیں۔ تو آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کوایک نے کام میں لگا دیں جیسے ساٹھ سال میں آپ نے ایک وجود بنایا 'صحت بیماری سب ملاکے' ساٹھ سال کی بیزندگی اب جا کے موت کے قابل بی ہے۔اس طرح آپ کی زندگی کا سارا حاصل فقیری کے تب قابل ہوگا جب آپ بیسارادے دیں گے۔ تو ساری دنیا دے کے آپ کوفقیری مل سکتی ہے۔ اب موج لو کہ کیا کرنا ہے۔ یارٹ ٹائم فقیری نہیں چل سکتی۔ فیصلہ اب آپ کے یاس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو Wholetime ہو گیا' اللہ کے پیچھے wholetime پڑ گیا تو وہ کامیاب ہوگا۔اللہ جوسب کچھ دیتا ہے کیا وہ فقیری نہیں دے گا؟ کیااس کے خزانے میں فقیری ختم ہو جائے گی؟ کبھی سمندرختم ہوا؟ کبھی یانی ختم ہوا؟ بھی ہواختم ہوئی ؟ بھی پہاڑختم ہوئے ؟ کتنی سڑ کیں بجری روڑی اور پھر سے بن گئیں مگر پہاڑ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک چھوٹی ی پہاڑی بھی ختم نہیں ہوئی۔کوئی شے ختم نہیں ہوتی۔ آپ بکرے کھا کھا کے تھک گئے ہیں مگر بکرے ختم نبیں ہوتے اور جو حرام جانور ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو کچھ بھی ختم

## 1.1

نہیں ہوتا۔شہر بڑے Develop ہو گئے مگر کھیاں فتم نہیں ہوتیں۔ جس کوآ پ مارنا حاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا۔شہر بہت اچھے ہو گئے ہیں مگرمٹی ختم نہیں ہوتی۔ علم کے باوجود آج تک جہالت ختم نہیں ہوئی۔ پیغیبروں کے باوجود کا فرختم نہیں ہوئے۔تو یہ سارا نظام چلتا جار ہاہے اور ہر شے رہے گی۔تو کیا اللہ نے صرف فقیری ختم کردین ہے۔فقیری ختم نہیں ہوگی اور یہ بے شار ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ اب ا پنافیصله کرلیں فقیری کا فارمولا کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ شوق کا فارمولا کیا ہے؟ کیا شوق کا بھی کوئی فارمولا ہوتا ہے؟ جس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے ٔ چاہے کوئی آ تکھوں سے محروم ہووہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے' معذور بھی پہنچ جاتا ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا' ہار ہاٹیلی ویژن پیفوٹو آتے رہتے ہیں کہ معذور آ دمی ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں۔توانسان بڑی چیز ہے'وہ جوکرنا جاہے وہ کر لیتا ہے اپنے گاؤں سے بیدل آتا ہے اور شہر میں مِکان بنالیتا ہے۔ اور اگر بندہ کیے كه ميں الله كى طرف جانا جا ہتا ہوں تو كيا أے الله تبيين ملے گا۔ تو يہ كينے ہيں ہو گا۔ بیصرف نیت کی خرابی ہے۔ وہ سب کرسکتا ہے' اور نہیں تو اس راہ میں مرتو جائے گا۔ یہی فقیری ہے۔ اگر فقیری حاصل نہ ہواور انسان اس راہتے میں مرجائے تو یہ فقیری ہے۔ دوسرا آ دمی آپ کو بات سمجھا سکتا ہے مگر فقیری نہیں دے سکتا۔فقیری کون دےگا؟ آپ کا پنامزاج' آپ کا پناشوق آپ کوفقیری دے گا۔اگر شوق نہیں ہے تو کوئی پکڑ کے نہیں لے جا سکتا اور فقیز نہیں بنا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی گھوڑ ہے کو تالا ب تک لے جا سکتا ہے لیکن وہاں ہیں جا بکوں والے آ دمی کھڑے ہوں تو بھی اُسے یانی نہیں پلا سکتے ۔گھوڑے کو جب پیاس لگی

تو وہ تب ہی پئے گا۔ تالا ب کاصرف ڑخ دکھایا جا تا ہے کہ بیہ ہے تالا ب اور بیہ ے گھوڑا' اگر پیاس ہے تو یانی بی لو' پیاس نہ ہوتو زبردتی اُ سے کوئی یانی نہیں بلا سکتا۔ آپ کواگر پیاس ہے تو یانی مل جائے گا۔ آپ نے باقی سب کام کرلیے ' نو کری بھی کرلی' کاروبار بھی کرلیا' شادی بھی کرلی اور شب وروز کے سارے کام کر لیے' چیزیں خریدلیں' Conveyance بھی خرید لی' گھر کا سامان بھی خریدلیا' بچوں کی تعلیم بھی ہوگئی ..... تو یہ سب کچھتو کرابیااور فقیری کانسخہ کہیں باہر سے آئے گا؟ پیجی اندرے آئے گا۔اب جب آپ کا اندر کا سوال شروع ہوگا تو اندر کی بات شروع ہوجائے گی کہ یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوآ دمی اشحقاق نہ رکھتا ہواس کو بھی فقیری نہیں مل سکتی اور استحقاق والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو بھی محروم نہیں ہوتی اوروہ ہے شوق سیسی بھی چیز کا شوق بھی محروم نہیں ہوتا'آج تک محروم نہیں ہوا۔ أے کہتے ہیں کہ بے ذوق نہ ہورا ہی ....ا گررا بی بے ذوق ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے گا۔ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے' کتابوں پر کتابیں بن گئی ہیں مگر فقیری پڑھ کے نہیں بتائی جاسکتی۔مگر پیجھی ایک کتاب بن چکی ہے کہ فقیری کے یہ یہ نسخ میں' یہ پیا کرنا ہے ۔ مگر فقیری تہماراا پنا نام ہے۔ پرانے زمانے میں فقیری کی کتابیں کیسے ککھی گئی ہیں؟ ہزرگوں کے ساتھ جو مجھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے بولنے کواور عمل کو فقیری کا قانون سمجھ کے لکھ لیتے تھے۔تو یہ فقیری ہوتی ہے۔مثلاً فقیری ہوتی ہے فقرا کو کھانا کھلانا' جب اتنے سارےلوگ ملنے کے لیے آ گئے تو وہ ان کوکھا نا ضرور کھلائے گا کیونکہ وہ تو زُور درازے آئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لنگر یکائے گا' دیگ بنائے گا۔ فقیری میں کنگر خانے ہوتے ہیں' ضرور ہوتے ہیں' کٹہرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ پھران

ہے بات ہوتی ہے شب بیداری کا حال ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو پیشوق پیدا ہوجائے۔توبیشوق کی بات ہے نصیب کی بات ہے اور کرم کی بات ہے۔علم تلاش مے مل سکتا ہے مگر شوق تلاش نے بین ماتا۔اب آپ نے بیخود دریافت کرنا ہے کہ آپ میں شوق ہے کنہیں ہے۔ پھراس کی پھیل کے لیے وعا کرو۔ اوراگر وہ شخص پیے کہتا ہے کہ وعا کریں کہ مکان بن جائے اور بیچے کی شادی ہو جائے تو یہا لگ شعبہ ہے۔ جو محض پہ کہتا ہے کہ میں دنیاوی کام کرلوں پھراس کے بعد میں فقیری کروں تو فقیری اتنی فالتو چیز نہیں ہے کہ وہ سب کے بعد ہوگی۔ Preference کا ترجیح کانام ہے فقیری۔اب آپ سی کو Prefer کرتے ہیں' تر جیج کس کو دے رہے ہیں؟ شوق والا کہتا ہے کہ مجھے فلال شخص ہے محبت ہے۔ اگرا ہے کہیں کہتم محبت کوچھوڑ واور بائیسویں گریڈ کی نوکری لےلوتو وہ کھے گا کہ میں کدھ اور کریڈ کدھر۔اُے کہو کہ بادشاہت لے لے تو وہ تخت چھوڑ تا ہے کیکن محبت نہیں چھوڑ تا ۔ تو بیوا قعہ ہوتا ہے ۔ بیر مزاج ہوتا ہے ۔ تو فقیری جو ہے بیصر ف عشق کا نام ہے۔مسلمان کی فقیری حضور پاک ﷺ کاعشق ہے۔ پھراُس کی Guidance ہوتی رہتی ہے۔اس کے بڑے راز اور رموز ہیں ۔مثلاً اللہ کریم کوتو یتہ ہے کہ آپ کونبوت عطافر مانی ہے نبوت کے عطابونے سے ایک دن پہلے بھی حضور یاک ﷺ اللہ کے نبی تھے۔تو منصب نبوت کے اعلان اور عطا ہونے ے پہلے بھی آ یے نبی تھے اور جولوگ آ پے کے ساتھ پہلے سے دوئق اور وفا کر رے تھےوہ سارے کے سارے اس وقت بھی اُمتی تھے۔اب بیا یک ایباراز ہے کہ آ ہے گئر میان اعلان کے دن سے ہونا چاہیے مگر میداُس دن کی بات نہیں <u>سمجھنے</u> والی بات رہے ہے کہ جن لوگوں کو منصب عطا ہوتا ہے وہ منصب

پیدائش سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو وہ واقعات وہاں سے ہوتے ہیں۔ سوال:

یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جوشوق مجھے اب ہور ہا ہے وہ پیدائش ہے یا نیا پیدا

واہے؟

جواب:

اگرلوہے کا ٹکڑا آ گ میں جِلا جائے تو اس آ گ کی حدث کی وجہ ہے وہ ککڑا بھی آ گ بن جاتا ہے اور وہ لو ہا کیے گا کہ میں بی آ گ ہوں۔اوراس ہے علیحدہ ہونے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں لو ہا ہوں۔ شخ سعدیؓ نے کہا ہے کہ جمال ہم نشیں نے مجھے یہ بنادیا ہے۔تواس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے۔بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خفیہ ' Dormant اور سوئی ہوئی صلاحیتیں کسی ماحول کی وجہ ہے جا گ اُٹھتی ہیں۔اس لیے بزرگانہ ماحول' بزرگان دین کا' فقراء کا' ضرور تلاش کیا کرواور Attend کیا کرو ۔اس کا طریقه کیا ہے؟ جب سی بزرگ کے پاس جاؤتو یہ بات یادر کھنا کہ جس طرح آپ کے اندر پبنداور ناپیند' قبول اور ناقبول کی صلاحیت ہوتی ہے'اس انسان میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اس بات کواس طرح سمجھیں کہ جس دن کسی کود وسرے انسان ہے محبت ہوتی ہے تو اس کوشیشے ہے' آئینے ہے پہلی دفعہ آ شنائی ہوتی ہے۔اس سے پہلے اس کو پیۃ نہیں ہوتا کہ کیسی شکل لیے پھرتا ہے' لیکن جب ایک جائے والامل جائے تو شکل سنوار نے کا موقع مل جاتا ہے 'پہلی د فعہ احساس ہوتا ہے کہ چبرہ بھی گوئی چیز ہے۔تو پیکس دن ہوا؟ جس دن محبت ہوئی۔ای طرح جب آ پ کسی فقیر کے یابن جاتے ہیں تو جب وہ اللہ کی بات

کرتا ہے آپ سیراب ہوجاتے ہیں کیونکہ آپ سیجے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر بے شک سیا نہ ہو' مگر و Labour کے ساتھ اللّٰہ کی بات کرر ہاہے' زور لگا کے اللّٰہ کی بات کررہاہے' پینسخہ کہیں ہے مانگ کے لایا اوراس کا مقصد دنیا ہی ہومگر سیجے آ دمی نے سمجھنا ہے کہ بیاللہ کا ذکر ہور ہاہے۔تو مجنوں خوش ہوجا تا ہے جا ہے وہ تمخص کیلی کی بات جھوٹ ہی کہہر ہاہو۔اسی طرح فقیر کی بھی اپنی پینداور ناپیند ہوتی ہے اور جب آپ کو کوئی درولیش قبول نہ کرے تو وہ اپنا حسن آپ کے سامنے آشکار نہیں کرے گا اور وہ آپ کے سامنے ایسی بات بھی کرسکتا ہے کہ آپ وہاں ہے اُٹھ کے آ جا کیں گے۔اگراس نے آپ کوا حیما آ دمی سمجھا تو پھر آپ کے ساتھ خوب صورت انداز سے بیار کے ساتھ بات کرے گا' پھریہاں ہے اُٹھا کے وہاں بٹھا دے گا۔ تو بیرواقعات بزرگوں نے کیے ہیں۔اس لیے ہے آ دمی کے طور پراپنی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے ہر محفل دیکھو۔ پھر آ پ کوراز كس نے دينا ہے؟ آب كے محبوب اللہ نے ۔ آپ كو كيونك پية نہيں ہے كه كون سیا پیر ہے اور کون نہیں ہے' اس لیے اللّٰذ کا نام لے کے چل پڑواور کہو کہ یا اللّٰہ تیرے نام یہ بیہے بچھے پیٹہیں ہے کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا ہے 'بس مجھے بیہ پتہ ہے کہ ٹو سچاہے'میری محبت بھی سچی ہے۔ تو آپ چل پڑیں۔اللہ جہال ہے عاہے دِلا دے۔ آپ کا مفرسجا ہونا جا ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ کسی کوجھوٹا مت کہنا ۔۔۔ ایک بزرگ نے اپنے پیرصاحب سے سوال کیا کہ یا پیرومرشد جمیں تو حید کے بارے میں کچھ بتا نمیں؟انہوں نے کہاسمجھا دیں گے۔ کچھ عرصہ بعدوہ دونوں حج کو گئے۔راتے میں ایباا تفاق ہوا کہا یک جگہ نماز پڑھ رہے تھے' وہاں ا یک سوار آیا گھوڑ ہے یہ چڑھ کے۔اس سوار نے پیرصا حب کوا لگ بلایا اور کوئی

بات کی۔ پیرصاحب نے ادب سے جواب دیا اور وہ سوار رخصت ہوگیا۔ مرید نے پوچھا میکون بزرگ تھے جوآئے اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا میخضر الطفیلا تھے۔ '' کیوں آئے تھے ؟'''' وہ کہدرہ تھے کہتم جج پہ جارہ ہو' اگر کہوتو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں'۔'' پھر؟''' میں نے کہا کہ نہیں'۔'' آپ نے کیوں کہا کہ نہیں ؟''' میں نے کہا کہ نہیں ایسا کیوں کہا کہ نہیں ایسا نہ ہوکہ ہم تیرے خیال میں گم ہوجا کیں۔ یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ تو حید کیا ہو جا کیں۔ یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ تو حید کیا ہو ایس خضر الطفیلا کے خیال میں گم نہ ہوجانا۔

سوال:

یہ بیرصاحب اوراُن کے مریدجن کاذکر ہواہے کون تھے؟

جواب:

آپ کے اور ہمارے پیرتو نہیں سے وہ تو پیروں کے پیر سے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سے؟ مرید کانام تھادا تاصاحب اور کتاب کانام ہے '' کشف الحجوب'' ۔ تو یہ واقعہ ان کا اپنا' ذاتی ہے۔ جس جگہ تو حید کا باب ہے وہاں پہ یہ بیان ہے کہ تو حید کیا ہوتی ہے۔ بعض اوقات کی بندے کے خیال میں گم ہوجانا بھی تو حید ہوتی ہے۔ یہ بات بھی بتائی ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بندے کے خیال میں گم ہونا کیا ہوتا ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مونا سے اور اللہ کی یا دولانے والے کی یا وہ ہے ہو اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے وہ تم کر اللہ کی عاد رجو ہے وہ شرک ہے وہ تو حید ہے اور اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تو حید ہے دور اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تو حید ہے اور جو اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تو حید ہے دور اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تو حید ہے دور اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تو دین کیے اور جو اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تمہاراوین ہی ہو۔ تو دین کیے اور جو اللہ کی طرف روکے وہ شرک ہے جائے وہ تمہاراوین ہی ہو۔ تو دین کیے

ہوسکتا ہے؟ بعض اوقات وہ نہ ہی Formalities ایسی ہوتی ہیں کہتم اللہ سے محبت بھول جاتے ہو' بعض اوقات لوگوں کو مذہبی روا دار یوں میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔مثلاً ایک سیاس جماعت ہے جودین کے نام پر بنائی گئی ہے اور ووٹ اے لا دین سے لینا پڑ جا تا ہے۔ یہاں پر پریشانی ہوجاتی ہے۔ پھروہ کیے گا کہ اگر میں پہنہ کروں تو ووٹ کیے لوں گا۔ یہی تو اس کو بٹانا تھا ہم نے کہ سچا آ دمی حھوٹی دنیا میں کیے کامیاب ہوتا ہے۔ سچا آ دمی اگر جھوٹی دنیا میں جھوٹے لوگوں کے ووٹ لے کر کامیاب ہونا حاجتا ہے تو وہ سچانہیں رہ گیا .....ان Formalities میں بیہوتا ہے کہ معجد میں جلسہ ہو جائے گا' محلے کے لوگ جمع ہوں گے کمیٹیاں بن جائیں گی' کون کون کیا کرے گا۔اس طرح بیدواقعات ہوں گے۔اس طرح انسان اصلی بات بھول گیااور زگارنگ تقریب میں گم ہوگیا۔جس طرح آج کل واتا صاحب الله كاعرس موتا ہے۔ مثال كے طور ير اگر عرس كے ون كوئى واتاصاحب سے ملے اور یو چھے کہ آج عرس کاون ہے ا پتو خوش ہول گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے کیا خوش ہونا ہے' میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں' سارے تھیٹر دیکھرہے ہیں عزیز میاں کی قوالی سن رہے ہیں کنگر کھاتے جارہے ہیں تو لوگ بیجارے تقریبات میں گم ہیں اور اُن کے پاس وقت نہیں ہے کہ داتا صاحبؓ کے پاس جائیں۔ای طرح لوگ حج کی Formality میں تم ہوجاتے ہیں اور اللّٰد کو بھول جاتے ہیں۔اس لیے جس فقیر کا عرس ہوتا ہےاس کو بھول جاتے ہیں اور عرس کی تقریبات میں گم ہوجاتے ہیں۔توبیاُ مت خرافات میں کھو گئی۔توبیدہ خرافات ہیں جس سے بزرگوں نے منع کیا تھا۔ بیدہ آستانے ہیں جہاں پر بزرگ بتاتے تھے کہ حلال حرام کی تمیز کرواوراب حرام کی کمائی سے دیکیس

پکا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہرجگہ صرف تقریبات ہیں۔اگر بھی ان سارے بزرگوں نے ایک مرتبہ خنبش لگائی تو سب کواڑا کے رکھ دیں گے۔ پچھلے دور میں جوگورنر وغیرہ ہوتے تھےوہ جا در پوثی کرتے تھےاور پیتنہیں کہان کی اپنی حالت یاک ہوتی تھی پانہیں' ان کا کھانا پینا کیا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پچھ عرصہ پہلے ایک گورنر و ہاں داتا صاحبؓ کے عرس کا افتتاح کرر ہاتھااور حالت ِشراب میں تھا۔ دا تاصاحب تو نرم دل درویش مین کچنهیں کہتے کوئی اور درویش ہوتا تو کچھ کرتا۔ پیتو پیکہیں گے کہ بیرُ وسیاہ بندہ بھی اس راستے پر آیا توسہی۔تو وہ جواس درویش کی لینی دا تاصاحب" کی تعلیم ہےوہ تعلیم کسی نے پیش نہ کی اور جو پہ تعلیم پیش کرتا ہے وہ پہلےا ہے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو جس قوم کا پیر جو ہے وہ مطلب پرست ہوتو اس قوم کا کیا حشر ہوگا۔جس قوم کا مولوی ٔ سیاست دان ہواس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ نہیں بیقوم زندہ کیے ہے؟ بس بیقوم رب ستبی قائم ہے۔اورلوگ بیرر ہے ہیں کہ ہرایک سے فائدہ اٹھانا ہے۔اس لیےاس وقت جس کے پاس سے ہاں کے نیاس محرومی ہوگی۔ سے اس دور میں سیراب نہیں ہوا' سے استے انتشار میں نہیں ہوسکتا کہ بے شار جماعتیں ہیں۔تو لوگ منفعت پسند ہو گئے ہیں اس لیےان کا بیرحال ہے۔ وہ دولت جو یا کتان کی شکل میں بی تھی وہ بے معنی ہے اگراس میں وین کا مقصد نہ ہو۔ یہ بامعنی ہوسکتا ہے اگراس میں وین کا کوئی مقصدهو

دین کے دم سے تھامیر سے وطن کا اتحاد لا الہ کو حجھوڑنے کا ہے نتیجہ انتشار جب نتیجہانتشار ہونا ہوتو سب کچھڑوٹ جاتا ہے۔تو پیجس وجہ سے قائم تھا آپ نے وہ وجہ چھوڑ دی ہے۔اور جوملت اسلامیہ ہے ساری اُمت ہے وہ اکٹھی تنہیں ہے۔عراق ایران اور دوسرے .....سب لڑائیاں جھکڑے۔ وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہے اور اندرے سارے آ 'ہتہ آ ہتہ مرتے جارے ہیں' ایک باوشاہ مر گیا' وزیر اعظم مر گیا' تیسرا بھی مر گیا..... سارے مرتے جارہے ہیں مگر تیل کا رُخ ہماری طرف نہیں ہوا۔ تو آپ کی بیرحالت ہے کہ نہ آپ مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے ہیں' نہ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ بھائیوں میں صلح کرانے ہیں۔اللہ آپ کو یا پھر آپ کے لیڈروں کو محفوظ کرے کیونکہ دونوں بیک وقت محفوظ نہیں رہ سکتے ۔تو بیرحالت ہے آپ کی ۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تا کہ مدد کی کوئی صورت ہو سکے۔ سیجے لوگ نہیں رہے ۔ مسلمان کا وعده سچانہیں رہا' وعدوں میں شک پڑ گیا' اب نتیجہ کیا ہوگا؟ خانقاہ' مسجد کامنبر' سیاست اورتعلیم' پیرچاروں شعبے زوال پذیر ہو گئے میں۔اب آ پ پہلیں گے کہ کاروباری لوگ بھی خراب ہو گئے ۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ۔ بیوروکریٹس بھی تباہ ہو گئے 'وہ بھی ختم ۔تو کون ساشعبہ ہاقی رہ گیا ہے۔طالب علم خراب ہو گئے ہیں اوروہ علم ہے محروم ہو گئے ہیں .....تو اب دعا کرنے کا وقت ہے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں ہے بچا! سیاست کوسیاست دانوں سے بچا! لوگوں نے کوئی شعبہ صحیح نہیں رہنے دیا۔ جو بچھ ہوآ پ وہی بچھ کہواور وہی نکلے ۔اگر گائے کے گوشت کے کباب کو بکرے کے گوشت کے کباب کہہ کر تقسیم کروتو پیرٹھیک نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ضروری ہے کیا؟ آپ جو کچھ کہو' وہی نکلے' مگریہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو فائیو شار ہوٹل ہیں بیاریاں پھیلار 'ہے ہیں نتاہیاں یہاں ہے آ رہی ہیں انگلش میڈیم سے آرہی ہیں۔آپ کا بچہ بیدا ہوتا ہے تو درخواست لکھ کے آجاتے ہوکہ

ہمارے بیچے کو رجیٹر کرلیا جائے' انگلش میڈیم میں داخل ہوگا' اس کوہم بنا نمیں گے سپہ سالا راسلام ۔ بیجس کوآپ خالد بن ولید یا محمد بن قاسم بنانا حاہتے ہیں أے داخل کہاں کراتے ہیں؟ سینٹ انھونی میں۔اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کے نہیں کر سکتے ۔ میں کہتا ہوں کہاور کچھ نہ کرولیکن تھوڑ اساافسوں تو کرو کہ آپ لوگوں ہے کچھنیں ہوسکا۔بس صرف نقید کرتے رہتے ہیں۔ كوئى اورسوال ہوتو ہو چھولیں ..... بولیں

سوال:

دائی نماز کے کہتے ہیں؟

ایک آ دمی کو کسی دوست نے خط لکھا۔اس نے جواب نہیں دیا۔اس نے دوسرا خط لکھ دیا۔ پھراس نے جواب دیا کہ میں تمہیں یاد کروں کہ تہمیں خط لکھوں' یا دکرنے کا اتنا سخت عمل ہے کہ میرے پاس خط لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے' ایسے میں خط غیر ہے۔۔۔۔۔لعنیٰ کہ دوست کی یا دمیں خط لکھنے کاعمل بھی غیر ہے۔ تو یا داننی زیا دہ حاوی ہوتی ہے۔جن لوگوں کومسجد میں جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ د نیاوی کام سارے ترک کر کے چلومبجد میں' اذان کا ٹائم ہو گیا' نماز پڑھنے جاتے ہیں۔اورجن کی نماز قائم ہوجاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ محدے چلواور چل کے کاروبارکرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جونماز قائم والے ہیں وہ لوگ دنیا کی طرف مجبور ہو کے نکلتے ہیں اور جونماز پڑھنے والے ہیں وہ نما زکی طرف مجبور ہوکر نکلتے ہیں۔تو نماز کس کی قائم ہوگئی؟ جس کا ہرلمحۂ ہرحال جو ہے' مسجد کے اندراور باہرایک جبیبا ہو۔اگرمتجد کے اندراورمتجد کے باہرزندگی الگ ہوگئی

# 111

تواس کی نماز قائم تو کیا' نماز ہوئی ہی نہیں۔ آپ کا توغم بھی دائمی نہیں ہے۔ اگر
کوئی مرجائے تو لوگ قبر بننے کے دوران ہی باتیں شروع کردیتے ہیں اور پھرغم کا
خیال بھر جاتا ہے۔ حالانک غم کا موسم تو ہرا یک موسم ہے' کل کاغم آج بھی غم ہے
اور جس کوکل کاغم کل تک رہے گایا آج تک رہے گایا دو دن اور رہ جائے گا تو
میں اس غم کونہیں مانتا۔ تو نماز قائم کس کی ہے؟ جوایک کیفیت میں ہواور اس کی
وہی کیفیت رہے ہے

جلوہ گاہِ ناز کے پردوں کااٹھنا یا دہے پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ س کو ہوش تھا

تو اس کوآ گے کا پیتنہیں کہ کیا ہوا۔ تو پھراس کے بعد کی زندگی کا پیتنہیں ہوتا' وہ کام کررہا ہوتا ہے'شہر میں آتا ہے' جاتا ہے' ہنتا ہے' بولتا ہے کیکن کیفیت وہی رہتی ہے۔ یااس کو یوں سمجھلو کہ

مجھ کو کسی کی انجمنِ ناز کی فتم محسوس کررہاہوں کہاب تک وہیں ہوں میں

یعنی کہ وہ بات گزرگئی ہے لیکن میں اب تک وہیں ہوں۔ تو جس کا بچے قائم ہو گیا وہ روز ہی جج کرتا ہے وہ اُدھرے واپس آیا ہی نہیں۔ جس کا دل وہاں رہ گیا وہ واپس آیا ہی نہیں۔ جس کا دل وہاں رہ گیا وہ واپس آیا ہی نہیں۔ جس کا دل وہاں رہ گیا وہ واپس آیا ہی نہیں ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ بے شار لوگ بے شار با تیں کرتے ہیں جو بھول جاتی ہیں مگر کسی کی ایک بات ہمیشہ یا درہ جاتی ہے وہ خلش باقی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا واقعہ بھی ہوجا تا ہے۔ تو نماز کس کی قائم ہوگئی ؟ جس کی نماز کسی خاتی کے قائم کرائی۔ تو نماز کے اندروہ قائم ہوگیا اور نماز اس کی قائم ہوگئی۔ اس طرح

وہ چاتا جاتا ہے۔اس کے لیے وقت تھہر جاتا ہے'ای کےاندر سے ایک درواز ہ نکاتا ہے اور وہ پیتنہیں کس وقت میں چلاجا تا ہے کھہر جاتا ہے وقت سے باہر نکل جاتا ہے' نمان ومکال زیر نگیں آ جاتے ہیں' کی واقعات ہوتے ہیں' وہ ای دنیا میں رہ کے کسی اور دنیا میں چلا جا تا ہے۔ بیاللّٰہ کی مہر بانی ہوتی ہے کہ وہ اسے کس اورونیا میں داخل کر دیتا ہے۔اللہ تغالی فرماتے ہیں کہ جواللہ کی راہ میں شہید ہو گیا أت مرده نه كهو بسل احيهاء ولسكن لاتشعرون بلكه وه زنده بين اورتههين شعور نہیں ہے۔اب آپ یہ بات تو مان کیل کہ آپ کو پیٹنہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں' لیکن وہ زندہ ہیں۔اورآ پ کواس کاشعورنہیں ہے۔اگر بھی ایساا تفاق ہو کہ وہ جوزندہ ہے'شہید ہے' وہ آپ سے ملاقات کرے تو پیمکن ہے کیونکہ زندہ شخص آپ سے مل سکتا ہے۔ تو اگر ملاقات ہوجائے تو آپ اس زندگی کے نظام سے ایک اورجگہ چلے گئے جہاں آپ میں شعور پیدا ہو گیا' ملاقات پیدا ہوگئی اور آپ اس لیول پر چلے گئے یا پھروہ آ پ کے درمیان آ گیا۔ تو ای زندگی میں ایک اور زندگی کا تصور آ گیا۔ان شب وروز کے اندراور شب وروز آ گئے۔ایک جگہ جار یا کچے آ دمی بیٹھے تھے اور جنات کا تذکرہ ہور ہاتھا کہ جن تو ہوتے نہیں' پیتو ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے' جن کیے ہو کتے ہیں۔اور پھران میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ جنات تو ہوتے ہیں۔انہوں نے کہاتمہیں کیے پیۃ ہے؟ اس نے کہامیں آپ ہول۔اور پھراس نے غائب ہو کے ثابت کر دیا .... علم جب مشاہدے میں داخل ہوجائے تو آپ دوسری دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں۔ جب نماز مشاہدہ بن جائے تو پھر بات آ سان ہوجاتی ہے' مثلاً جب وہ بولينوا ع نظرة ربابو جبوه كم كه اهدنا الصواط المستقيم صواط

اللذين انعمت عليهم توالله كي بغيرول كالمضورياك على كالصحابة كرام " کا' اولیائے عظام'' کا اور ہمارے قریب کے بزرگوں کا مشاہدہ ہوجائے کہ بیر بیر وہ لوگ ہیں جن پر اللّٰہ کا انعام ہوا.....اور ان لوگوں کے نام بھی مشاہدے میں آ جا ئيں جن پر اس كاغضب ہوا۔ جب الفاظ شكل اختيار كر جا ئيں تو نماز قائم ہوجاتی ہے۔ایک بزرگ ہے کسی نے یو چھا کہ میخض کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میراشیطان ہے۔اس نے کہا بیشیطان کیے ہوسکتا ہے کیونکہ بیتوانسان ہےاور وه توالله كاشيطان تها' منكرتها \_انهول نے كہاشياطين كالفظاتو تم نے سنا ہوگا \_اس نے پھر پوچھا کہ بیآ پ کا شیطان کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اس نے کل میرے یاس آ کے بیعت کی اور بہت سارے آ دمیوں میں کہا تھا کہ میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کروں گامگر آج میں نے اس سے ایک بات کی تو اس نے صاف ا نکار کر دیااور کہنے لگا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کرسکتا۔ تو اطاعت کے بعد ا نکار کا نام ہی تو شیطان ہے۔ تو وہ شیطان ہے جس نے اطاعت کا وعدہ کیا ہواور دوسرے دن انکار کر دیا ہو۔اللہ نے شیطان ہے کہا کہ میرےعلاوہ کسی اور کوسجدہ نہیں کرنا تو اُس نے کہا ہم تابعدار ہیں'ابیانہیں کریں گے۔ پھراللہ نے کہا آ وم کو پجدہ کروتو اس نے کہا کل آپ نے حکم اور فر مایا تھااور آج اور ہے میں نہیں کرسکتا .....اللہ نے کہا تولعین ہے' باہرنکل جا۔تواطاعت کے بعدا نکاری' امرکو تتلیم کرنے کے بعد امرے انکار کرنے والا شیطان ہے۔ اس کو پہچانے کی ضرورت ہے اور پیہ بات مشاہدے میں آئے گی۔ جب بیہ واقعات مشاہدے میں آ جا ئیں کہ بیوہ ہے' تو اس شخص کوشہیر کہتے ہیں' بیو لی ہوتا ہے۔اس کے لیےالفاظ مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔اگر الفاظ مشاہدے میں نہ آئیں تو پھر

ساری بات ہی غلط ہوگئی۔تو پھرانسان الفاظ بولتا جا تا ہے جومفہوم کے بغیر ہوتے ہیں۔اس لیے وہ نما زجس میں الفاظ اینے مفہوم کی صورت اختیار کر کے نماز یڑھنے والے کے رُوبرو ہمہ حال کھڑے رہتے ہیں' تو اس کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔اس سے پہلے قائم نہیں ہوتی ۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرواور نماز قائم كروالله كے ذكر كے ليے اقب الب لموة لذكرى توجب ذكر قائم ہوگيا تب نماز قائم ہوگئ اور نماز قائم ہوگئ تو ذکر قائم ہوگیا۔الفاظ قائمٌ ہو گئے تو مشاہدہ قائم ہو گیا' مشاہرہ قائم ہو گیا تو آپ کاعمل قائم ہو گیا۔ جب آپ کاعمل مشاہدے کے تابع ہوجائے توسمجھو کے مل گمراہ نہیں ہوگا۔ ماننے والانجھی گمراہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو مان کے چل بڑتا ہے اور جوسو ہے گاوہ پھر مشکل میں ہوگا۔سو یخ والاخود ذمه دار ہے۔ زندگی Knowledge کتاب سے اور ہے کیکن مشاہدے ہے اور ہے۔ ماننے والے کو جو کہیں گے وہ کرتا جائے گا اور پارلگ جائے گا ..... بس یہاں پر کچھ درولیش یا ہیرائیی ملاوٹ کر گئے کہ پھرعلم والےلوگ پریشان ہو گئے ہیں ۔مثلاً محفل میں سب بیٹھے ہیں اور پیرصاحب کہتے ہیں کہ مبارک ہواس وقت میں نماز و ہاں پڑھ کے آیا ہوں' یعنی کسی اورشہر میں ۔ جب ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق کسی مافوق الفطرت واقعہ ہے ہوتو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یرانے زمانے میں بزرگ ایمی باتیں تب بیان کرتے تھے جب وہ مشاہرہ بھی کراتے تھے۔اب مشاہرے کے بغیر بیان ہور ہاہے اس لیے آج کا ذہن یریشان ہوجا تا ہے۔تو درویثی کے نام پر بہت سارے مقامات غلط ہو گئے ہیں لیکن بیہ یا در کھنا کہ اصلی مقام درویثی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کوزندگی جرکوئی قابل قدر درویش نه ملے مگراصلی رات کی ہے۔ تو آپ تلاش جاری رکھیں کھیرا نا

#### IFF

نہیں' سے کی تلاش بھی ختم نہیں ہوتی 'بس آپ چلتے جا ئیں۔ سوال:

سوں. حضرت علیؓ کا فرمان ہے کہانسان ایک جسم صغیر ہےاوراس میں عالم اکبر پوشیدہ ہے۔اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب:

بیتو بہت واضح بات ہے کہ اللہ ما لک ِ کا ئنات ہے اور خالق ہے ٔ خالق اپنی مخلوق سے بہت بڑاہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔اللہ تعالیٰ نے وسیع سے وسیع تر کا ئنات ایسی تخلیق فرمائی ہے کہ وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آ پ بھی کا ئنات کے نقشے پرغور کریں' ایک نگاہ میں ستارے دیکھیں تو آ ٹکھ خیرہ ہو کے واپس آ جاتی ہے ٔ حالانکہ بیستارے ایسے ہیں ہیں جیسا کہ پیظر آ رہے ہیں' ان کی حقیقت تو قیامت تک مجھنہیں آسکتی۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہاس کو دوبارہ و کیچانو کیا کائنات میں کوئی بچی ہے۔ تو اس کا ئنات کا جو مالک ہے وہ Perfect ہے۔اللہ نے فر مایا ہے کہ جب میری کا ئنات Perfect ہے تو بیدد یکھو کہ میں کتنا Perfect ہوں۔ تو Perfection اللہ کوزیب ہے۔ اب اس اللہ کا شعور حاصل کرنے کے لیے اس کوجانے کے لیے اس کا ئنات میں انسان کےعلاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر چیز اللہ کی تبیج بیان کرتی ہے کیونکہ اس کو حکم ہے' اور وہ سب اینے اپنے مدار میں سرگرداں ہیں لیکن اللہ کے بارے میں بولنے کا شعور اور شعورہے بولناصرف انسان کوعطا ہوا۔ا تنابڑا' وسیع اللّٰہ جو ہے' یہ چھوٹا ساانسان اس کامیڈیم ہے۔اب وہ ساراعالم' وہ ساری بات 'سارے کا سارانتہارے وجود میں ہےاورتمہاراوجود دراصل تمہارےاحساس کاوجود ہے۔ٹھوس چیزیں اور کھانا

پینا آپ کاوجودنہیں بلکہ آپ کا حساس آپ کاوجود ہے۔ آپ کےاحساس میں الله تعالیٰ نے اتنی لطافت عطا فر مائی ہے کہ بیاحساس اس کا ئنات کی وسعتوں پر ا تناہی حاوی ہے۔ تو اس انسان کووہ شعور بخشا گیا ہے۔ تو اس صغیرجسم کے اندر عالم اكبر پوشيده ہے عالم اكبر كاعكس موجود ہے۔ تواس كاعكس موجود ہے اس كا اجمال موجود ہے' اس کا شعور موجود ہے' اس کا''کُن'' 'موجود ہے اور اس کا ''فیکون'' موجود ہے۔اگرانسان مغموم ہوجائے تو کا ئنات مغموم ہوجاتی ہے۔ اگرانسان فیل ہوجائے تو کا ئنات فیل ہوجائے گی۔ کیونکہ کا ئنات فیل نہیں ہونی اس کیےانسان نے فیل نہیں ہونا۔انسان نے اللہ کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو صرف مذہب کے ذریعے۔اب آپ مذہبول میں یہ تلاش کرلیں کہ کون سا ندہب بہتر ہے۔اگر آپ کواسلام بہتر لگا ہے تو پھر آپ اس میں سے ملاوٹ نكال دين بهرآب في جائيس ك\_ورنهآب كيے بجيس كے كيونكه الله تعالى في اسلام کو Purify کر کے اس کاسکہ چلانا ہے۔ تو اس کا تنات Future اسلام میں ہاوراگرآ پاس کافیو چرخراب کریں گے تو آپ کو اُڑا دیا جائے گا۔اس لیے آ بلوگ جواسلام کو مانتے ہیں وہ ایک بات تو ضرور مانیں کہ اسلام پچوں کا دین ہے اور سچا دین ہے۔ تو اس میں سے جھوٹ کو نکال دو۔ اگر اللہ کی راہ میں چل یڑے ہویانہیں چلے ہوتو کم از کم جھوٹ تو نکال دو Good man تو بنو۔ پھرآ پ صیح مسلمان ہوجا ئیں گے۔ پھراینے آپ کی تکمیل کریں۔اگرمسلمان دوسرے مسلمان پر تنقید کرنا حچبوژ دی تو آ دهامسلمان تو وه یکا ہو گیا۔اگر دوسرے کا قصور چھوڑ کے اپناقصور چھوڑ دوتو بہت بہتر ہو جاؤ گے۔ آج کامسلمان صرف بیان کرتا رہتاہے ٔاے تبلیغ کاشوق ہے آج کا مسلمان تبلیغ کا مارا ہواہے اے تبلیغ کا اور

تقید کا شوق ہے ' ہروفت لوگوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنا مطلب نکالتا رہتا ے بہاں ہے بھی حاصل کرتا ہے اور وہاں سے بھی لیتا ہے۔ اور پھر ہر چیز یہیں کی یہیں رہ جانی ہے۔ آج زمین کا جوگلزا آپ نے خریدا ہے اس سے پوچھو کہ اے زمین کے ٹکڑے تو آج تک کتنی مرتبہ انتقال ہوا ہے اور تیرے کتنے ما لک انتقال کر گئے تو پھر بس .... تو اس کا کوئی ما لک نہیں اور نہ بن سکتا ہے۔ زمین اُسے کچھنیں کہتی آ رام سے تھبری رہتی ہے اور بندے مرتے رہتے ہیں .....اور پھروہ انسان دوگز جگہ مانگتا ہے' وہ بھی عافیت والی جگہ ہونی جا ہیے۔اگروہ دوگز کی عافیت والی جگہ نہ ملی تو پھر تمہاری ساری حویلیاں کس کام کی' تمہارے واقعات کس کام کے بمہیں کسی دعا کا سامی بھی نہ ملاتو تمہاری زندگی کس کام کی' تمہاری اولا دوں میں دعا کرنے والا کوئی نہ ہوا تو تم دیکھو گے کہتمہاری زندگی کتنی نا کام ہوگئی ہے۔اگرتم گتاخ رہےاور ماں باپ نے دعانہ دی تو اولا دبھی ولیں ملے گی۔ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ ارواح کے لیے ہم پڑھتے ہیں' پیٹیبیں وہاں پہنچتی ہے کہ بیں پہنچی توجب آپ مرکے وہاں جائیں گےتو پتہ چلے گا۔ وہاں جاکے آ پکہیں گے کہ کاش میرااییا بیٹا ہوتا جو مجھ پر کچھ پڑھتا

تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں چیز وں کاشعور دے مشاہدہ کھول دے مہر بانی فر مائے .....

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين سيدنا ومولنًا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك ياارحم الرحمين.



- ا جب ہم مزارات پر جائیں تو کیا دعا مانگنی چاہیے تا کہ دعا بھی ہوجائے ادرشرک بھی نہ ہو۔
- ۲ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تو پہلے ہی ان سے راضی ہے .....
- سے میراعقیدہ ہے کہ نبی پاک ٔ حاضرو ناظر ہیں اور وہ ہماری ہربات سنتے ہیں ' نماز میں بھی ان کا تصور آ جا تا ہے۔ کیا یہ شرک تونہیں ہے؟
  - ۴ کیا جولوگ تعویذ گنڈ اکرتے ہیں وہ چیجے ہے؟
- ۵ ایک مرتبه آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آبیا مقام بھی ہوتا ہے کہ دعانہ کیا کریں .....
- ۲ ہم اپنے لیے اور معاشرے کے لیے جو نیکی کرتے ہیں وہ اکثر کا میاب نہیں ہوتی .....
- الله تعالی نے ہرانسان کوایک ہنر دے کر بھیجا ہے۔اس ہنر کو تلاش
   کرنے کا کیاطریقہ ہے؟
  - ٨ كيادوسرانسانولكوات سي بهتر مجھنا جاہي؟
    - ٩ وسوے لا في اور برائي سے كيسے بچاجائے؟
- ۱۰ یہ کیا وجہ ہے کہ مغربی لوگوں نے بڑی تر قی کر لی ہے اور ہم بہت بیچھے ہیں؟

سوال :

جب ہم مزارات پر جائیں تو کیا دعا مانگنی چاہیے تا کہ دعا بھی ہوجائے اور شرک بھی نہ ہو۔

جواب:

میں وہ تعلیم شامل ہوتی ہے ہوتو یہ پیۃ چل جا تا ہے کہوہ فلاں صاحب تھے وہ ولی اللہ تھے' اُن کی یہ تعلیم ہے' بیان کاشجرہ شریف ہے اور اب تک بیان کی پوری کی · یوری لائن چلی آ رہی ہے۔ کیاان سب باتوں میں کہیں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شرک سکھانے کے لیے آئے تھے۔تو وہ شرک نہیں سکھاتے ۔شرک کا اندیشہ وہاں جانے والے میں ہےاور بلانے والے میں نہیں تھا۔ جانے والا اگر وہاں گیا ہی نہیں تو شرک کا فیصلہ کیسے کرسکتا ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہاں جانے سے رو کنے والوں نے جانے والوں کو شرک کا پیغام دیا ہے۔ مزار پررو کنے والوں نے جانے والوں کو ڈرایا ہے کہ شرک ہوگا۔ بلانے والا تو شرک کا پیغام ہی نہیں دیتا بلکہ وہ شرک سے بچا تا ہے۔ جانے والے کو پر پہنیں کہ وہاں شرک ہوگا کہنیں تو وہ بیسوال کررہا ہے۔تو شرک کا ذکر کہاں آیا؟ شرک کا ذکر تب آئے گا جب آپ کو پہتہ چلے گا کہ شرک ہور ہاہے۔ بلانے والے کا مقصد شرک ہونہیں سکتا' جانے والے کا مقصد شرک نہیں ہے کیونکہ وہ اُسے ولی اللہ کہہ رہا ہے۔ پھرشرک کالفظ کہاں ہے آیا؟ پیکسی رو کنے والے نے بتایا ہے کہ وہاں نہ جاؤ' پیشرک ے۔اب رو کنے والا جب آپ کوشرک کا بتار ہا ہے تو رو کنے والے ہے آپ کا کیا واسطه کل کویدرو کنے والا کھے گا کہ مال باپ سے محبت شرک ہے تو کیا یہ چھوڑ دو گے۔ تونہ بلانے والاشرک کا کہتا ہے اور نہ جانے والاشرک کے لیے جاتا ہے تو اب فیصلہ کیا ہوا؟ جانے والے کی جونیت ہے وہی نتیجہ ہے۔ شرک کے لیے اگر جاؤ گے تو شرک ہی ملے گااورا بمان کے لیے جاؤ گے توا بمان ملے گا۔اب آپ بنائیں کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں' شرک کے لیے تو نہیں \_ پھروہ مسافر جوایمان کامسافر ہے جوشرک کے لیے نہیں

جار ہا'اگروہ بت خانے میں جائے گا تب بھی شرک نہیں کرے گا۔تو کیا کہامیں نے؟ ایمان کا مسافر شرک میں نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ مشر کانہ آرزو لے کے جاتے ہوئو پھرآپ گھرہے ہی مشرک ہیں اور اگرایمان کی آرزولے کے جاتے میں تو جہاں بھی جاتے ہیں بیشرک نہیں ہے۔ تو ایمان داری کے ساتھ اپنے ول ہے بوچیس کہ آپ کے اندر کیا شرک کی تمناہے کیا آپ ولی اللہ کے پاس خدا کا متبادل ڈھونڈنے گئے تھے؟ اگراییا ہے تو پھرشرک ہی شرک ہے۔اگر خدا کی راہ کی تلاش میں جارہے ہیں تو شرک نہیں ہے۔تو شرک کب ہوتا ہے؟ جب آ رزو دنیا کی ہو۔اورایمان کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کی آرزو ہو۔شرک کب ہوتا ے؟ جب انسان کی تمنا ہو۔ اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب زحمان کی تمنا ہو۔ اگر آپ ولی سے دنیا کی آرز و کے لیے کچھ لینے کے لیے جارہے ہوتو پیشرک ہے۔ آ سان ی بات سمجھ لو' اگر دینے کے لیے جارہے ہوتو یہ ایمان ہے اور لینے کے لیے جارہے ہوتو میشرک ہے۔ کیونکہ دنیا دار جو ہے وہ آرز ور کھتا ہے اور اگر آپ آرز و سے نجات جاہتے ہوتو بیشرک نہیں ہوسکتا۔ تو بیشرک کا لفظ کہاں ہے آیا؟ ان لوگوں سے جوعبادت کوہی مفہوم عبادت کےخلاف استعمال کرتے ہیں۔مثلاً نمازعبادت ہےاورنماز کےاندرہی شرک کا ڈرہو کہ کہیں اللہ کی نماز میں انسان کا خیال نہ آ جائے۔اس طرح تو نماز میں شرک ہوجائے گا۔اب آپنماز کا ترجمہ دیکھوتو سارا ہی غیر خیال ہے۔ نماز میں آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خیر ہو۔ جب آ پ ماں باپ کا نام لیں گے توان کی شکل بھی سامنے آئے گی۔ پھر کہیں گے کہ میری اولا دیر رحم فرما۔ تو اولا دکی شکل سامنے آئے گی۔ پھر حضور یاک ﷺ اوران کی آل کانام آئے تو آل کی کوئی شکل آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آ

### IMT

پھر ابراہیم الطبیع اوران کی آل کا نام آئے گا۔عبادالصالحین کا ذکر بھی آئے گا۔ انعمت عليهم واللوكول كاذكر بهي آئے گا اورو لا الضالين والول كانام بهي آئے گا ﴾ تو بیاللہ کے علاوہ 'سارے ہندے ہی بندے ہیں۔ تو بیشرک کیسے ہو گا۔ یہ جس شرک کی بات کررہے ہیں یہ بدنیتی کا نام ہے۔ایمان والاتو شرک مہیں کر سکتا۔ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تو ہے ہی نہیں۔ شرک کامعنی ہے الله کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا۔ آپ کوتو پہلا اللہ مجھنہیں آیا تو پھرنیا اللہ کیسے بناؤ گے۔ نیااللہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ایک ایبا اللہ جاہیے جو ہرآ غاز سے پہلے ہو ہرانجام کے بعد ہو جوظا ہر بھی ہواور باطن بھی ہو نظر میں بھی ے رہےاورنظرنہ بھی آئے'رزق تم دفتر ہےلواور کہو کہ اللہ ننے دیا ہے .... تو ایک اور الله كيے بناسكتے ہو۔ آپ جتنا تلاش كركونہيں ڈھونڈ سكتے۔ آپ اگركوشش بھى كرلو تو بھی شرک نہیں ہوسکتا۔شرک ہے ہی نہیں۔شرک کامعنی دورب بنانا۔ دورب ہوئی نہیں سکتے' دوہوتے تو آپس میں فیصلہ کرتے' دورب ہوتے تو جھکڑا ہوتا کہ کس کی بات چلے گی' پھرایک خالق ہوتا اور دوسرا اس کا تابعدار ہوتا' مخلوق ہوتا۔اس لیےشرک تو ہوتا ہی نہیں ہے۔اللہ ہے شرک نہیں ہوسکتا۔اگر آ ہے حضور یاک ات کے بارے میں آپ اللے کے کہ ہوئے کے مقابلے میں کی اور کی کہی ہوئی بات تلاش کریں گے تو وہ شرک ہوگا نے تو اللہ کا تو شرک ہونہیں سکتا۔ جب الله كہتا ہے كہ شرك نه كروتو اس كا مطلب يد ہے كہ ميرے حبيب ﷺ كى بات برکسی اور بات کومقا بلے میں نہ لے آؤ۔ آپ لوگ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھےاپنی راہ دکھالینی اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تیرافضل ہوا کسی آ دی سے والہاند محبت جو ہے وہ شرک ہونی جائے کیونکہ محبت اللہ سے ہونی

چاہے کیکن اللہ سے محبت' اللہ کے محبوب ﷺ سے محبت اور اللہ کے محبوب ؓ کے محبوبول سے محبت تو شرک نہیں ہے۔ چھرشرک کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کسی کوشر یک نہ کریں۔اگرآ پ اللہ کورحمان کہتے ہیں تو کوئی بندہ آب کے لیے رحمٰن ہوتا ہے اللہ خالق ہے اور آپ روز و کیسے ہیں کہ بندہ تخلیق کرتا ہے۔ ذات میں کوئی شامل نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ ذات وحدۂ لاشریک ہے۔ الله نے اپنے محبوب ﷺ کی دوصفات بتائی ہیں' رؤف اور رحیم اور اللہ خو دروز ف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر شرک کیا ہوا؟ وہ لوگ جواسلام کو Complicated بنانا جا ہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیشرک ہے جولوگ حضور یاک ﷺ کی محبت کو کم کرنا جا ہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیشرک ہے۔ بیدرمیان میں بغض والا إیک ٹولہ ہے ً بیہ عمل والے اور محبت والے لوگوں کو اس رائے سے ہٹانا چاہتے ہیں عشق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ۔ تو شرک نہیں ہوسکتا۔ شرک والی بات ایسے ہی بنائی گئی ہے۔جس شرک کاوہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس پرتؤ کوئی عبادت نہیں ہوسکتی۔ کہتے ہیں جس کوحضوریاک ﷺ کا تصور آ جائے اس کی نماز فاسد ہوگئ ختم ہوگئی۔ حالانکہ جس کوحضور پاک ﷺ کا تصورنہیں آئے گااس کی زندگی حرام ہے۔اس لیے ان کوشرک کا وہم ہے۔ پہلے بیلوگ آپ کوشرک سے ڈرائیں گے پھر کہیں کے کہ اللہ نے خود فر مایا ہے کہ حضوریاک ﷺ بشر ہیں'تمہارے جیسے ہیں' ا بشر مشلكم جبكة ي كاصرفنام إوروه ماراكلمه بية وه مارى طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔اللہ کہتاہے میں خود درود بھیجا ہوں'تم بھی درود بھیجو.. تو آ بُ ہماری طرح کیسے ہو گئے ہوتو یہ' ہماری طرح'' والی بات کوئی اور ہے۔ اس لیے شرک کا تصور نہ جاننے والے کا انداز ہ ہے اس کا اپنا ہی خوف ہے اور پیہ

رو کنے والوں کا قصہ ہے۔ تو آ پ کے سوال کا جواب پیہوا کہ مزار پر جانا شرک نہیں ہےاور وہاں جائے دعا کیا مانگنی جاہیے کہ دعا شرک نہ ہوجائے؟ اللہ سے آپ کیا ما تکتے ہیں؟ کہ دنیا بھی وے وے اور آخرت بھی وے دے۔ ولی اللہ ے جاکے کیا مانگتے ہیں؟ وہاں آپ شرک کے لیے تونہیں جاتے' پھر کیا مانگتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو یہ پیتنہیں ہوتا کہ وہ مزاریہ کیوں جاتے ہیں۔ کیونکہ باقی سارے ادھر چل پڑتے ہیں اس لیے آ ہے بھی چل پڑتے ہیں' یہ پیے نہیں ہوتا کہ سس لیے جارہے ہیں۔ بزرگانِ دین کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر ٔ اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور محبت سے چلنا ہے بزر گول سے اللہ کا راستہ ما نگاجا تا ہے اور اللہ کے محبوب ﷺ کی محبت کے ساتھ ما نگاجا تا ہے۔ بزرگ ہے بزرگ کاراستہ ما نگاجا تا ہے اس کا نداز ما نگاجا تا ہےاوراس کا فکر ما نگاجا تا ہے۔اپی آرزوتو آپ خود ہی پوری کرواس کی کیادعامانگنی ہے۔اگر بیٹا پیدانہ ہوا تو بیٹی تو ضرور پیدا ہوگی۔اس کی دعا کیا مانگنی ہے اور کیا سوال کرنا ہے۔ کیا آن یڑھ کے گھر بیٹی نہیں ہوتی یا بیٹانہیں ہوتا۔ جو کا فر ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تو کیاان کے ہاں بیٹا' بیٹی نہیں ہوتے ۔روز ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جوبات روٹین کی ہے اس کو بھی آپ نے عبادت بنالیا ہے۔ جاپان والے کافر ہیں اور اتنی شاندار کاریں ٹو یوٹا کار بناتے ہیں اور تم کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے کیکن ٹو یوٹانہیں بنا کتے ۔ تو یہ بات تو نہ کرو۔ جو چیز وہ لوگ روٹین میں لے لیتے ہیں' کا فر ہو کے جو حاصل کررہے ہیں وہ چیز آ پ ایمان کے ذریعے حاصل کرنا جاہتے ہیں۔لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دس نمازیں پڑھ کی ہیں لیکن ابھی تک موٹر سائکل نہیں ملی ۔تو موٹر سائکل اور نماز تو الگ چیز ہے۔اس لیے نماز ہے وہ بات

سوال:

میں نے لوگوں کومزار پر مجدہ کرتے دیکھاہے۔

جواب:

یے شرک ہے۔ دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شرک کیا ہے ،
آپنہیں کر سکتے۔اگر آپ لوگ اپناسفر دیکھیں تو وہ شرک نہیں ہے اور دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ شرک نظر آئے گا۔ آپ فتو کی دینا چھوڑ دو۔ اپنے سفر کا آپ خود جائزہ لیس۔سوال آپ کا ہوا ور جواب بھی آپ کا ہو۔ دوسرا جو کر رہا ہو گا وہ شرک نظر آئے گا۔ پینہیں اس کی کیا نیت ہے۔ آپ اپنی بات کریں۔ آپ بتا ئیس کہ جب آپ کی مزار پر جاتے ہیں تو کیا شرک کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کرتے ہے تو آپ کا مسئلہ تو حل ہوگیا۔ وہاں جو شخص کچھ کر رہا تھا تو اس سے نہیں کر ہے گا کر رہا تھا تو اس سے رہاں جو شخص کچھ کر دہا تھا تو اس سے رہائے وہ کہ دہ کیا کر دہا تھا ہے تو دوسروں سے متعلق میں نہ سوچتے رہا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی نہیں ہوگیا۔ وہ کر ہم جا رہا ہے اور اس کی نہیں ہو ہے۔ آپ اس کا دل کیا ہے اور اس کی نہیں ہم

کیا ہے۔ مجھے اس سے کیاغرض ہے تواپنی تو ڑنبھا۔ آپ کسی کومشرک نہ کہا کرو۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کومسلمان ہی کہا کریں۔ آ و ھےمسلمان باتی کے آ دھے ملمانوں کو کافر کہتے جارہے ہیں اور نتیجہ سے کہ خرابی ہوتی جا ر ہی ہے۔اس بات کو چھوڑ دو۔ پھرمسکاحل ہوجائے گا۔

سوال:

صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تو پہلے ہی

ان ہےراضی ہے

بالطرح بجس طرح آپ کہتے ہیں کداے اللہ اپنے حبیب پاک ﷺ کے درجات میں اضافہ کر۔ حالانکہ ان کے درجات میں تو پہلے ہی بہت اضافہ ہے ۔ تو آپ پھر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تو راضی ہان سے۔اب آپ سے جو کہا گیا کہا لیے کہا کروتو آپ وہ مانتے چلے جائیں۔ بچپین سے بڑھاپے تک آپ الله ہے کہتے جارہے ہیں کہ مااللہ سیدھارات دکھا' تو کیا ابھی تک راستہ نہیں ملا؟ راستہ تو ملا ہے پھر بھی آپ کہتے جارہے ہیں۔بس سے کہتے ہی جائیں۔اگر کل پانچ نمازیں پڑھیں تھیں تو یہ نہ کہنا کہ آج پھر پانچ نمازیں پڑھنی پڑگئیں ہیں.....بس آپ پڑھتے ہی جائیں۔ بیرنہ کہنا کہ پانچ کی بجائے چھنمازیں کیوں ہیں' نماز اس طرح کیوں پڑھی جاتی ہے ....بس آپ نماز پڑھتے جاؤ' جو پچھ کہا گیاوہ کرتے جاؤ۔اگر''رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' کہا گیا تو آپ بھی کہیں اور ضرور کہیں ' کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں راضی ہوں تو آ پ بھی کہیں کہ اللہ راضی رہے۔اس میں کوئی دِقتَ والی بات نہیں۔ہم روز ہی کہتے ہیں کہ یااللہ ہم پررحم

فرما ...... تو آپ روز ہی کہتے جا کیں کہ یااللہ ہم پررحم فر ما۔روز ہی کہویااللہ اپنی راہ دکھا' جا ہے راہ نظر آ جائے پھر بھی کہو کہ راہ دکھا .....اس طرح کا سوال دراصل ایک Objection ہوتا' آپ بلاوجہ کا تکلّف کرتے ہیں' پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں تا کہ نماز سے نی جائمیں ایسی وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ سارے لوگ کا فر ثابت ہو جا ئیں تو وہ خود آ زاد ہو جا ئیں۔مگریہ بھی نہیں ہوگا کیو آپ بچنا جا ہتے ہیں اور بھا گنا جا ہتے ہیں' کوئی ایسی چیزمل جائے جس کے پیچھے حصیب جائیں تا کہ اللہ سے نکے جائیں ہوتو پیٹییں ہوسکتا۔ جب تک موت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس وقت تک آپ نے نہیں سکتے۔ جب آپ موت سے نچ گئے تو پھراللہ سے نچ جائیں گے گرموت سے نچ نہیں سکتے۔اللہ ہے وہ بندہ کیے بچے گا جومرنے والا ہو رونے والا بندہ اللہ سے کیے بچے گا جو پیرا ہوا ہے وہ موت سے کیسے بچے گا۔مسلمان جو ہے وہ اسلام سے نکل نہیں سکتا کہ وہ کافر ہو کے پیج جائے ..... گرنہیں ..... کافریہلے ہی عذاب میں جائےگا۔

سوال:

میراعقیدہ ہے کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں اور وہ ہماری ہر بات سنتے ہیں نماز میں بھی ان کا تصور آ جا تا ہے۔کیا بیشرک تونہیں ہے؟

بواب:

ایک بات یا در کھ لوکھ کم' بحث کرے گا اور کمل' خاموش رہے گا۔اب میہ کچا اور کمزورعلم ہے کہ اگر اللہ کو یا د کریں گے تو حضور پاک ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اور حضور پاک ﷺ کو یا د کریں گے تو اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔

#### IMA

اگرتم حضور یاک ﷺ کو یا در کھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ییمل کی بات ہے اور آپ پہ کرتے چلے جائیں۔ بحث جو ہے بیمل سے بیچنے کا نام ہے۔ آپ اگر ذ کر کرنا چاہتے ہوتو کرو۔ جب ہروقت درود شریف نیڑھو گے تو درود شریف بھی آئے گا اور تصور بھی آئے گا۔ اللہ کی نماز پڑھواور حضور یاک ﷺ پر درودشریف تجمیجو الله کی نماز کے اندراللہ کے جبیب پر درود بھیجو تو پیشرک کس بات کا پتو میں یہ بتار ہاہوں کہ بیشرکنہیں ہوتا۔شرک صرف بحث ہوتی ہے عمل شرک نہیں ہوتا۔ جانا آپ نے اللہ کے پاس ہے داور آپ اللہ سے جے نہیں سکتے۔ بیتو برسی Non-sense بات ہے کدا گر کوئی سے کہے کہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ شرک کا ڈرتھا' اس میں اللہ کے حبیب کے ذکر کے وقت ان کا تصور آ جاتا' کہیں الله ما سَندُ نه كرجائے ﴿ تَوْ آپ نماز پڑھتے جا كيں الله ما سَندُ نہيں كرتا۔بس آپ چلتے چلے جائیں۔آپ کواللہ کا تصور مجھ نہیں آتا تواللہ کے حبیب کا تصور کیے سمجھ آئے گا۔لوگوں کی بحث کا نام ہے شرک اور عمل کرنے والاعمل کرتا جائے گا' وہ بات نہیں کرتا بلکے ممل کرتا جاتا ہے ۔ تو آ پے مل کرتے جا کیں۔ پیشرک نہیں ہوگا۔اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے برا حوصلہ جا ہے جو کہ آ ب کے یاس نہیں ہوسکتا' اس کے لیے بڑی گمراہی جاہیے' متبادل اللہ بنانا ناممکن ہے۔اس لیے شرک کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اللہ تو خالق ہے اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کوخدا کیسے بنایا جا سکتا ہے میشرک کیسے ہوسکتا ہے۔ بیناممکن ہے۔ سوال:

کیا جولوگ تعویذ گنڈ اکرتے ہیں وہ صحیح ہے؟

واب:

کیا آپ کروانا چاہتے ہیں یالوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ایمان داری سے بتانا۔ آپ اگرنہیں کرنا جا ہے تو نہ کریں۔ لوگوں کی بات چھوڑ دیں \_لوگوں کی اگر اصلاح کرنا جاہتے ہیں تو مت کریں \_ بڑے بڑے لوگ الی اصلاح کرنے یہ آئے مگران سے نہیں ہوئی ہاتو آپ رہنے دیں۔لوگوں ے نہ اُکھنا۔ان سے بیپنہ کہنا کہتم تعویز کیوں کراتے ہو'تم تعویز لکھتے کیوں ہو' تم دیتے کیوں ہو ..... تو آ پ اپنی بات کریں۔اگرآ پ کو تکلیف نہ آئے تو پیر اچھی بات ہے۔جس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے پوچھو کہ خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ایسی ایسی تکلیف آجاتی ہے کہ بس۔ یہاں پر آپ خاموش ہی رہو۔اگرآ بے تعویز نہیں لیتے تو مت کو سے بہتر ہے۔ باقی بیر کہاس کا جواز ہے اس كاعقيده بأسليلے كے لوگ بيں جوگره لگاتے بين ہم اللہ سے دعاكرتے بين من شهر النّفشت في العقد ..... آپ بيربات رہنے دو مجھوڑ دواور دعا كرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا راستہ آ سانی ہے طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔لوگوں پر اعتراض چھوڑ دو۔ آ دھی دنیاباقی کی آ دھی دنیا یہاعتراض کررہی ہے۔ایسا آ دمی سوچتار ہتا ہے کہ میں کسی بیاعتر اض کیا کروں' اس آ دمی کا کہنا مجھے ماننا پڑتا ہے لہذااس کی کوئی غلطی نکالنی حاہیے ..... تووہ کے گا کہ بیتو تعویز کرتا ہے۔ دنیا کو اس كےرائے يرجانے دواورتم سنجل جاؤ'ا بي جان بچاؤ ..... تمهارے ليے یہ بہتر ہے ہو آ پ وہ سوال کریں جس کے جواب سے آپ کاعمل بدلے جس کے جواب ہے آپ کو کیفیت ملے ہتو وہ سوال کرو۔ لوگوں کے بارے میں مت سوچو۔اس طرح آپ وقت ضائع کر ہیٹھو گے۔تم اکیلے ہواورلوگ تو یوری

کائنات ہیں ' تو اُن کے بارے میں کیا سوچو گے۔ یہ اللہ کے اپنے کام ہیں کہ آپ رہتے ساج میں ہیں اور جواب دہی اللہ کے ہاں اکیلے کی ہوگ ۔ یہ ہیں پوچھا جائے گا کہ تہمارے گروپ کا کیا حال ہے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ اے نور دین اوراے جمال دین تم لوگ اپناا پنا حساب بتاؤ ہو اپناا پنا حساب پوچھا جائے گا۔ یہ ہیں ہوگا کہ کی گروپ میں آپ شامل ہوجا کیں اور جوگروپ کا حال ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ ایسانہیں ہوگا۔ اس لیے بات کو مجھو کہ اکیلے اکیلے کا حساب ہو گا۔ رہنا اکٹھے ہے اور جواب دہ الگ الگ ہونا ہے ..... تو آپ وہ سوال کریں جس ہے آپ کی الگ الگ جواب دہ الگ الگ ہونا ہے ..... تو آپ وہ سوال کریں ۔....

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا مقام بھی ہوتا ہے کہ دعانہ کیا لریں .....

جواب:

دعاما نگنے والی بات بندے اور رب کے درمیان ہے اور بندے کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے ۔ تو بندے کے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے اللہ آشنا ہے۔ اب مانگنے کی کیا بات ہے۔ مسنون بات ہے ہے کہ دعاما نگا کر واور آپ ضرور مانگا کرو۔ ایک مرتبہ ہے بات پوچھی گئی تھی کہ کیا ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ دعاما نگی گئی ہواور منظور نہ ہوئی ہو۔ تو الی کئی دعا میں ہوتی ہیں۔ بتایا ہے جارہا ہے کہ اللہ کے طالب جولوگ ہیں وہ دعا پر اصرار نہیں کرتے۔ ہیں۔ بتایا ہے جا در رضا 'دینا ہے۔ صاحبانِ رضا مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ پر جولوگ راضی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں گئے کہ یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے نال 'مید کیا کر بلا

ہمار ہےاویر نازل ہوگئی ہے۔وہ بھی پنہیں کہیں گے۔اوران صاحبان کے نام ے آ پ دعا ئیں مانگتے ہیں لے توجن کے نام ہے آ پ دعا ئیں مانگتے ہیں وہ بھی یہ دعانہیں مانگتے کہ یااللہ بیمصیبت ٹال۔وہ کہتے ہیں اللہ بہتر کررہاہے جو کچھ کر ر ہاہے۔ تو وہ لوگ جب دعا ما نگتے ہیں تو جمیع کے لیے ما نگتے ہیں کہ یا اللہ سب کی مشکلات آسان کر' اس اُمّت پر رحم فز ہا' ہمارے لوگوں پر رحم فرما' ہمارے ساتھیوں پررحم فرما' مسلمانوں پررحم فرما ....ٰ. وہ پنہیں کہتے کہ مجھ سے بیمشکل ٹال ۔مشکل تو اُن کا درجہ ہے ۔ ہم لوگ روتے ہیں کہ کر بلا میں بڑاظلم ہوااورا گر و ہاں پرحضرت امام عالی مقابع دعا کرتے تو وہ بلاٹل جاتی ۔ آپ لوگ جومسلمان ہیں کیا آ پ کا پیلین نہیں ہے کہ امام " کی مانگی ہوئی دعامنظور ہوگی۔ بیہم سب کا یقین ہے۔کیا امام " نے مصیبت ٹلنے کی دعا مانگی؟ دعا جب بھی مانگے گا Follower ما نکے گا اور امام جو ہیں وہ رضا پر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ علی " کو مشکل کشامانتے ہیں؟ تو اُن پرتو مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ پھرمشکل کشائی کیا ہے؟ آپ خودشہید'اولادشہید'ان کے ماننے والے ہمیشہشہید .....توای کا نام ہے مشکل کشائی ہو آپ اللہ کو پریثان نہ کریں ٔ روز Reminder نہ کھیج دیا کرو كەفلال كامنېيى ہوا'موٹرسائكل كم ہوگئى ہےاورابھى تكنېيى ملى ..... تو آپ قبول کرو ٔ الله کی طرف ہے آنے والاقبول کرو۔ امام وہ ہوتا ہے ٔ ولی وہ ہوتا ہے ' اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جواللہ کی رضا ہے وہ قبول' میری رضا وہ ہے جو تیری رضا ہے ہمیں وہ قبول ہے جوواقعہ ہواہے بیقبول موت آ گئی ہے تو یہ بھی قبول

پیر پیغیر ولی درویش مردانِ خدا موت کی وادی سے گذرے ہیں بہتلیم ورضا

تو تسلیم ورضاان کاشیوہ ہے۔جس کاشیوہ تسلیم ورضا ہے وہ اللہ سے کیا ما تکے گا۔ پھر مانگنا کیا ہے .... مانگنے کا مطلب سے ہے کہ اُس کے فیصلے اور اللہ کے فیصلے میں فرق ..... تو آپ کب مانگتے ہیں؟ جب آپ کے فیطے اور اللہ کے فیطے میں فرق آ جائے۔اگر اللہ نے کوئی مشکل ڈال دی توانسان آ سانی جا ہتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے۔اگر جواللہ کررہا ہے وہ ہم بھی کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کواگر پیمائنات دودن کے لیے کمل اختیار کے ساتھ مل جائے تو دودن کے بعد دہ کا ئنات کو جوں کا توں واپس لوٹا دیں۔اللہ کھے کہاس میں کوئی تنبدیلی کی ہے؟ تو وہ کہے کہاں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بیہے رضا۔صاحبِ اختیار ہونے کے باوجود وہ اے Change نہ کرے ہو مشکل کشاوہ ہے جومشکل قبول کرے 'لوگوں کی مشکل دورکرے اوراینے لیے مشکل قبول کرے۔ تو یہ مشکل کشا ہوتا ہے یہ واللہ کی طرف سے جو پچھآ رہا ہوتا ہے وہ اینے لیے قبول کرتے ہیں' اینے لیے دعانہیں کرتے اورلوگوں کی مشکل حل کرتے ہیں۔

پ کیے ۔ اب آپ لوگ اور سوال کریں ..... بولیں ..... بولین نزندگی ہے' پھر تو بیانسان ہے' چپ کرجا تا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ..... تو بولیں ..... سوال:

ہم اپنے لیے اورمعاشرے کے لیے جونیکی کرتے ہیں وہ اکثر کامیاب یں ہوتی ......

جواب:

یہ بات سمجھ لیں کہانسان اپنے لیے مقصد یا مقاصد چنتا ہے' پروگرام بناتا ہے' کہ بیکرلیا جائے' یہ ہوجائے' بیروا قعات کرنے ہیں .....اورخوالہ بالعموم اچھائی کا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کرر ہا ہوں بیاچھا کام ہے بمجھے بیر کرنا جا ہیے۔ اب اس میںغور والی بات بیہ ہے کہ بعض اوقات مقصد کامیاب ہوجا تا ہے اور آنسان نا کام ہوجا تا ہے۔ بیعام لوگوں کی بات ہے کہ مقصدتو کامیاب ہو گیا مگر جزل لائف ناکام ہوگئی۔مثال کےطور پر چوری کامنصوبہ کامیاب ہو گیا اور کردار نا کام ہو گیا' گناہ کامیاب ہو گیا اور بندہ نا کام ہو گیا' ساری زندگی کے اندر جتنے جرائم ہیں وہ کامیاب ہونے کا نام ہے۔للبذا کامیابی جو ہے اس پر انسان کا دار و مدارنہیں ہے بلکہ انسان کا دار و مداراس بات پر ہے کہ وہ واقعہ جواللہ کی رضا کے لیے ہواوراللہ کی راہ کے لیے ہو۔ ورنہ تو انسان منصوبے بناتے رہتے ہیں۔اس لیے دعایہ ہونی چاہیے کہ یااللہ اگریہ کام میری عاقبت کے لیے' میری زندگی کے لیے بہتر ہے تو یہ کامیاب کر دے اور اگریہ بہتر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کراور مجھے اس کام سے دور کر'اور میرے لیے جومتبادل نیکی ہے وہ مقرر فر ما اور اس پر مجھے راضی رہنے کی تو فیق عطا فرما۔ اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں تو مسئلہ حل ہوجائے گا۔ پھرآ پ کا کامٹھیک ہوجائے گا۔آپ کامیابی کو تلاش نه كرنا بلكه صحت مقصد تلاش كرنا وصحت مقصد كا مطلب بيرے كه آپ كا مقصد سحیح ہو کھرا گر کامیاب ہو گئے تو بھی نیکی ہے اور کامیاب نہ ہوئے تو بھی نیکی ہے۔ تو غلط مقصد میں کامیا بی بھی غلط ہے۔ اس لیے دعایہ کرو کہ نیک مقصد کی کامیابی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی دعا کرو کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ہے بھی کامیاب ہونے چاہیں۔ تو یہ کامیابی بھی آپ حاصل کر لیا کریں۔ اصل کامیابی نیک مقصد کی کامیابی ہے عام مقصد کی کامیابی ہیں غلط مقصد بھی شامل ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوآ سانیاں عطافر مائے جو کہ اس کی راہ پر چلنے والوں کو رکاوٹ ڈالٹا ہواللہ اس کا کامیابی نہ دے۔ جو نیک بندوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالٹا ہے جوایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالٹا ہے جوایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالٹا ہے اور جو دین کی رکاوٹ ڈالٹا ہے اور جو دین کی متحد بنانے والا بھی کامیاب ہوجائے اور محبور گرانے والا بھی کامیاب ہوجائے اور محبور گرانے والا بھی کامیاب ہو۔ بیتو گر مجبوب بڑ ہوجائے گی۔ یا اللہ نیک بندوں کوآ سانیاں عطافر ما' اپنے بندوں کوآ سانیاں عطافر ما وادن کو گو خودروک دے۔ ہے مہر بانی فر ما تا کہ مسئلہ آسان ہوجائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بیجلد ہی آسان ہوجائے گا۔

الله تعالی نے ہرانسان کوایک ہنر دے کر بھیجا ہے۔اس ہنر کو تلاش کرنے کا کیاطریقہ ہے؟

بواب:

ایک شعر من کوئیہ حضرت بیدم وارثی تا کا شعر ہے کہ ہراہلِ کمال آتا ہے لے کر کمال بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر بیدو ہی بیدم وارثی تنہیں جنہوں نے بیدکہا تھا ہے آئی نتیم از گوئے محد صلی اللہ علیہ وسلم تھیخے لگا دل سوئے محر صلی اللہ علیہ وسلم

تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ بے ہمر ہونا ہی ہمارا کمال ہے۔ اگر ہمر دریافت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بے ہمر ہی رہواور پرواہ نہ کرو۔ بس نیت صاف ہونی جاہے ہُز بدلتے رہتے ہیں۔جوانی کے ہُز اور ہیں اور بڑھا ہے . کے ہُنر اور ہیں۔نیت کارات وائر یکشن اور رُخ ٹھیک ہونا جا ہے۔انسان میں اطاعت کاہُنر ہونا جاہیے۔ کس کی اطاعت؟ اللّٰہ کی ۔اورا گراللّٰہ کی تمجھ نہیں آتی تو ماں باپ کی اطاعت کرو۔ بیتوسمجھ آتی ہے ناں۔ جب ماں باپ زندہ ہوں اور آ بے نے ان کی اطاعت نہ کی تو پھران کی قبروں پر چراغ جلایا تو کیا جلایا۔اس لیے اب ماں باپ کی اطاعت کرلو۔ بیہ Best بات ہے۔استاد کی اطاعت کروٴ بزرگوں کی اطاعت کرواور پھراللہ کے رسول م کی اطاعت کرو۔ جوقریب کے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کرلو۔ چھوٹا بھائی اینے بڑے بھائی کا کہنا مان لے۔ اگر اینے پیرفقیر کا کہنا مانتے ہوتو وہ مانتے چلے جاؤ۔بس اطاعت کی عادت پڑ جائے۔ یہ مُنر ہوتا ہے۔ کیا مُنر ہوتا ہے؟ Follow کرنا اور قدم بہقدم Follow کرنا۔ بیاطاعت ہوتی ہے۔ بیروا ہُز ہے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مُنر عطا كياہے أے دريافت كرنا جاہے۔ مكر آپ نے كيا دريافت كرنا ہے أ بُنر توخود سینہ بھاڑ کے بولے گا۔جس کے گلے میں گانا ڈالا گیا ہے وہ خود بخو د گائے گا' اُسے ایسی تھیں لگے گی کہوہ روئے گااوراس طرح گانا بن جائے گا۔ تو گاناجو ہمیشہ گانے والوں نے گایا 'ایبا کبھی نہیں ہوا کہ گلے میں آ کے چلا گیا ہو' جب گلے میں آیا تو زبان سے ضرور نکلے گا۔اگر ہُز رونا ہے تو وہ ضرورروئے گا

ہاتھ میں اگر تصویر کافن ہے تو تصویر بھی ہولے گی۔فن ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ یہ کہیں نہیں جاتا کوشش کریں' ایک عمر کہیں نہیں جاتا۔ آپ مت کوشش کریں' ایک عمر کے بعد یہ خود بخو دبی ظاہر ہوجائے گا۔

سوال:

کیادوسرے انسانوں کواپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے؟

جواب:

آپ بہتر انسان کو بہتر مجھیں۔ اپنے آپ کوغریب ترین اور کم ترین کہنا بھی تو بین ہے۔ بیاس کے سامنے کہو جہاں کہنا چا ہیے اور بیہ ہرایک کے سامنے مت کہو۔ تو جو بہتر ہے اس کو بہتر کہواور جو کمزور ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سوال:

وسوسے لا کچ اور برائی سے کیسے بیاجائے؟

جواب:

پہلی بات تو بہے کہ آپ سنگت بدلیں دوست بدلیں ساتھی بدلیں۔
آپ اپنے رشتے دارتو نہیں بدل سکتے مگر کم از کم اپنے دوست احباب بدل سکتے
ہیں۔ اپنی نشست و برخاست بدلو۔ اس سے سارا واقعہ بدل جائے گا۔ پھر بید کہ
بیعت ضرور کرو اور اطاعت سکھو 'رضا سکھو۔ پھر تزکیہ ہوجائے گا اور لالح نکل
جائے گی۔ لالح نکل گئی تو پھر وسوسہ ختم ہوجائے گا۔ وسوسہ عام طور پر لالح کے
ذریعے ہوتا ہے 'مثلاً یہ خیال کہ جودولت ہم کمار ہے ہیں بیضائع نہ ہوجائے اور
جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنا
ہو انسان بھی ڈال سکتا ہے یہ وسوس فی صدور الناس من الدحنة والناس

توییجن ہو تحتے ہیں'ایسےانسان ہو تحتے ہیں جوآپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں۔ وسوسہ جو ہے بیے بیقینی سے ہوتا ہے وسوسہ لالج سے ہوتا ہے وسوسہ غلط دوست سے ہوتا ہے اور وسوسہ آخرت پرایمان نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہےاہیں کو وسوسہ نہیں ہوتا کیونکہ اُسے جانا ضرور ہے۔ یہ جولکڑی انتھی ہور ہی ہےاس کوآ گ ضرور لگے گی۔ وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جلے گی ضرور۔ جوآیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ یا تا ہے 'وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ پھر وسوسہ کس بات کا؟ نہ ہم نے پچھے چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے۔ پھر وسوسہ کیسا۔ کچھ ساتھ لے جانے کی تمنا جھوڑ دوتو وسوسے ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی اطاعت کرو' وسوسہ نہیں رہے گا۔ وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ جس کے لکٹے کا اندیشہ ہو .... ایک کہانی سنو\_ایک شخص اندها تھااوراس کا خیال تھا کہوہ دور کی چیزیں دیکھر ہاہے۔عام طور پر دوربنی کا اعلان بھی اندھے بن کا اعلان ہے۔ بے شارلوگ کرامتوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں 'سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا آ دمی تھا بہرہ' کانوں سے سنتانہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے آ واز آ رہی ہے' کئی آ وازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرے آ دمی کی بات ہے جو دور سے سنتا تھا۔ تیسرا آ دمی لباس ہے محروم تھا' اس نے چیتھڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ وسوسے والا آ دمی تھا۔اس کا خیال تھا کہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔اس کا وسوسه کیا تھا؟ پوشاک کو بچانا۔ ظاہری پوشاک باطنی پوشاک گھرکے اندر پیسہ ' یسے کے اندر گھر' دولت مال وغیرہ وغیرہ۔تو اس کا بیہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہرد نیادار یہ مجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا جا ہتے ہیں' حالانکہ ہر

د نیا دارغریب ہی ہوتا ہے۔ جوآنے والا ہے وہ کھہر سکتانہیں' موت سے نچ سکتا نہیں' موت سے جب نے نہیں سکتے تو اب دولت کیا کام آئے گی۔ دولت رہ جائے گی مگر سانس اندر سے ختم ہوجائے گی' بیٹھے بیٹائی کم ہوجاتی ہے اور عینک لگ جاتی ہے ٔ یا دداشت کمزور ہوجاتی ہے ٔ دوست کا نام بھی بھول جاتا ہے ' توت کم ہوجاتی ہے ساعت کمزور ہوجاتی ہے بس ہرشے کمزور ہوجاتی ہے اورانسان سجھتا ہیہ ہے کہلوگ مجھے کمزور کرنا جاہتے ہیں .....ان بندوں میں چوتھا شخص ایک کنگڑ اتھا جو یہ مجھتا تھا کہ ہمیں قوت سے 'طاقت لگا کے بھاگ جانا جا ہے :.... تو یہ ہیں دنیا داروں کی حیار قشمیں جوا پنے آپ کوا پنے اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں۔جولنگڑا ہےاس کے کیےاللہ نے کہا ہے کہ یمعشر المجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت والارض فانفُذوا لاتنفُذون الا بسلطن كدا انسانوں اور جنوں كے گروہ تم زمين اورآ سان كے حصار ہے نکل جاؤا گرنگلنا جا ہے ہوتو' نکل کے دیکھو'نہیں نکل سکتے جب تک ہم حکم نہ دین ہم طاقت نہ دیں۔ تو ہرآ دی لنگڑا ہے اور وہ یہ بھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا حالات کے دائرے ہے' مگر وہ نہیں نکل سکتا' کوئی نہ کوئی مجبوری اُسے آ کے پکڑ لے گی' کوئی حالات بکڑ لیں گے' مثلاً آ پضچیج ہوں گے مگر کوئی دوست' محبوب فوت ہوجائے گا۔تووہ کیے گا کہ پیم کدھرے آ گیا۔ابیاغم چٹھی بن کے آئے گا' تار بن کے آئے گا۔ تو یا تو باپ بیٹے کی لاش کیہ جائے گا یا پھر بیٹا باپ کی میت اُٹھائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آج نہیں تو بچاس سال کے بعد ہی۔ یونان کی ایک د یوی تھی۔ بڑی مشہور تھی وہ' ہمیشہ جوان رہنے والی۔اس کو دنیا کے اندرر ہنے والا ایک خوب صورت مرد پیند آگیا۔ وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ مجھے یہ بندہ

پیندآ گیاہے ٔاس کوبھی دیوتا بنا دو۔انہوں نے کہاریتوانسان ہے ٔانسانوں کوہم دیوتانہیں بنا سکتے' ہم لوگ اورمخلوق ہیں اور بیاورمخلوق ہے۔اس نے کہا پھراپیا بناؤ کہاس کوموت نہ آئے۔ دیوی نے جب دیوتا وال کے سردار سے Request کی کہاہے لائف دے دی جائے تو اس نے لائف دے دی۔ پھران کی شادی ہوگئی۔ بیں تمیں سال کے بعداس انسان کی جھریاں نکلنی شروع ہوگئیں' بڑھایا شروع ہو گیا' بڈیاں اور گوشت علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔ بچاس سال کے بعد تو اس کا بالکل ہی برا حال ہو گیا۔ وہ مرتونہیں سکتا تھا۔ مگر اب اس کی شکل بھی پیچانی نہیں جاتی تھی۔اس آ دمی نے چیخ ویکارشروع کر دی کہا ہے دیوی تیراحسن تخصِ مبارک میزی جان خلاصی کر \_ یعنی که وه زنده نہیں رہنا جا ہتا تھا .....ا گرغریبی ہو' بڑھایا ہو' کمزوری ہو' بیاری ہواورطویل عمر ہوتو بیعذاب ہے۔تو اس کا نام عذاب ہے کہ غربی ہے بیاری ہے بروھایا ہے اور دنیامیں اس کا کوئی محرم نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور کہانی ہے۔ایک بادشاہ نے ایک نجومی کواپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ نهارے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔اس نے کہا آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسانجومی ہے پھراُ سے جیل میں ڈال دیا۔ پھراعلان کرا دیا کہ ہے کوئی بہتر نجومی؟ ایک نجومی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا بتاؤ كيا لكها مواج؟ أس نے كہا جناب كا اقبال بلند مو سلامتى مو مباركيس مون آ ب اپنی اولا د سے زیادہ عمریا کیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بتا تیری کیا خواہش پوری کی جائے۔ نجوی نے کہامیر سے استاد کور ہا کر دیں۔ باوشاہ نے کہاوہ کیے؟ نجوی کہنے لگا جسے آپ نے سزادی ہے وہ میرااستاد ہے اُس نے بھی وہی کہاہے جومیں نے کہاہے اس نے ذراصاف کہددیاہے کہ آپ کی اولا و

### 10.

ع بہلے مرے گی اور میں نے بدکہا ہے کہ آپ اولاد سے زیادہ عمریا تیں گئ بات تو ایک ہی ہے .... توبات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے .... تووہ جومیں نے حارآ دمی بتائے ہیں وہبتی میں بیٹے ہوئے ایک دن غور کررہے تھے۔اند ھے نے کہا ذیکھوبات بہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پرحملہ کرنے والا ہے۔ تواند ھے کوکیا ہوا؟ اندیشہ۔ بہرے نے کہابات یہ ہے کہ میں بھی اُن کے گھوڑوں کی آ وازس رہا ہوں' دشمن واقعی آ رہاہے۔وہ جولباس ہےمحروم بندہ تھا اُس نے کہا کہ وہ لوگ میرالباس چرانے آرہے ہیں۔ کنگڑے نے کہا سوچتے کیا ہو' بھا گ چلیں ..... تو کہانی ہے ہے کوئی بھا گنہیں سکتا اور جو بھا گنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے۔ بید نیاوہ ہے جس ہے آپ اندیشہ نکال حہیں سکتے۔ ایمان جوں جوں قوی ہوگا اندیشہ نکل جائے گا۔ اندیشے کوذ کرجلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے'اللہ کا ذکر قوی ہونجائے''' ہُوحیٰ'' کا ذکر قوی ہوجائے اور ایمان قوی ہوجائے تو پھراندیشختم ہوجا تاہے۔اندیشہلا کچ کا نام ہے۔اگر پییہ چلا گیاہے تو جانے دو'جوزی گیاہےوہ بھی جانے دواور دعا کرو کہ اللہ جہیں غریب رکھ' تو پھرانشاءاللہ تعالیٰ اندیشہ نہیں ہوگا۔ آپ نے امیر ہونے کی جودعا ئیں مانگی ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئیں' اب دعا کروکہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کردے.....اگر آمین بولوتو مسئله المهوجائے گا

> غریبم یا رسول الله غریبم ندارم درجهال بُو تو حبیم مرض دارم زِ عصیال لادوابئے مگر الطاف تو باشد طبیم

بریں نازم کہ ہستم اُمتی تو گناہگارم ولیکن خوش نصیم

توایسے غریب ہوجاؤ تو پھر بہتر ہے۔اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پینے سے بچائے۔ایسے بزرگ بھی ہوتے تھے جو بیدعا دیتے تھے کہ بیٹااللہ تحقیے پینے سے بچائے اور اللہ تحقیے خوشیوں سے بچائے اور اللہ تحقیے زیادہ سونے سے بچائے۔تو جب اللہ نیندسے بچائے 'خوشی سے بچائے 'اور پیسے سے بچائے تو ہم خود بخو دہی اللہ والے بنوگے۔تو یہ بھی دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہے۔

سوال:

# میری صحت ٹھیک نہیں ہے مہر بانی فرمائیں۔

جواب:

یہ صاف سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بیاری بھیجی ہے وہی اُسے والی بلائے۔ پھر صحت ٹھیک ہو والیس بلائے۔ پھر صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی صحت جو ہے بیاولا دکی خوثی قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو آپ کی عمر درازی عطا فرمائے۔ آپ صحت کی ضرور کوئی نہ کوئی خیرات ادا کرتے رہا کرو صحت اور بیاری دوقتم کی ہے۔ یہ میری بقیہ کتابوں میں لکھا ہوگا جو ابھی چھینے والی ہیں۔ ایک تو بیاری وہ ہوتی ہے جو بندے کو جگاتی ہے اللہ کی طرف لاتی ہے اور انسان دعا کرتا ہے۔ دوسری بیاری کا نام ہے عزرائیل ملک الموت۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جوموت والی بیاری کا نام ہے عزرائیل ہی ہے کہ انسان نے تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جوموت والی بیاری ہے بیعز رائیل ہی ہے کہ انسان نے ایسے ٹائم پر آنا ہے 'بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے ایسے ٹائم پر آنا ہے' بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے ایسے ٹائم پر آنا ہے' بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے ایسے ٹائم پر آنا ہے' بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے ایسے ٹائم پر آنا ہے' بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے سے ٹیا کہ پر آنا ہے کہ جوموت والی بیاری ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے دور سے ٹھائی ہی ہونا ہے' بیدا ہونا ہے اور ٹائم پر فوت ہونا ہے' چاہے وہ بیاری کے دور سے ٹیا گوٹ کیا گوٹ کی سے ٹیا گوٹ کیا گو

ذریعے فوت ہو یا پھر کسی اور وجہ ہے ۔جس کو بیاری نہیں ہوتی کیا وہ فوت نہیں ہوتے ؟صحت مند بھی فوت ہوجاتے ہیں' کچھ حادثے ہوجاتے ہیں اور جن کے ساتھ حادثہٰ نہیں ہوتا وہ گھر میں فوت ہوجاتے ہیں۔ بیتواللہ کا کام ہے۔ دنیامیں کوئی بندہ بیانہیں ہے۔اس کےعلاوہ جو بیاری ہے وہ مذاق سخن ہے اللہ کے ساتھ محبت ہے ووتی ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے بہاری صرف اندیشہ ہوسکتا ہے۔ تو صحت اور بہاری اللہ کی طرف سے ہے۔ بہاری جو ہے بیاخاتمہ نہیں ہے۔اس آ دمی کا خاتمہ نہیں ہوبتا جس کا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی اولا دکواللہ کی طرف رجوع رکھا ئیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اس اندیشے سے نکل جائیں گے۔ تو بیاری ٹھیک ہو جائے گی۔اس کے لیے خیرات کرؤ بیاری ٹل جائے گی۔ یہاں پراننے سارے لوگ بیٹھے ہیں' سب لوگ دعا کریں' سب لوگ سب کی بیاریوں کے لیے دعا کریں کہ یااللہ بیاریاں دور کردے۔بس اللہ تعالیٰ مہر بانی کرے۔ پھرآ سانی ہوجائے گی۔

ہاں جی اور لوگ سوال کریں .....

سوال:

ید کیا وجہ ہے کہ مغربی لوگوں نے برای ترقی کر لی ہے اور ہم بہت بیچھے

ئين؟

جواب:

آ پ یددیکھیں کہ اس ترقی کافائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ لیکن اس ہے پہلے ہمیں یہ پوری طرح پید ہونا چا ہے کہ فائدہ کے کہتے ہیں اور نقصان

کے کہتے ہیں۔ایک آ دمی اگر بچھرو نے کما تا ہے تو بیفائدہ ہے اور اگر عاقبت گنوا بیٹھتا ہے تو بینقصان ہے۔ تو دین کو دے کراگر دولتِ دنیامل جائے تو کیا ہہ فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ظاہرہے بینقصان ہے۔ترقی ہوتی کیاہے؟ ترقی ایک بحری جہاز کی طرح ہے جو وسیع سمندر پر تیرتا ہے ' ڈو بتا نہیں ' چاہے سمندر میں طوفان ہو'لیکن اس جہاز کواپنی منزل کا پیتنہیں ہے۔ یہ جوتر قی یافتہ اقوام ہیں ان کواین منزل مقصود کا پیتنہیں ہے اور یہ پیتنہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے ' معائے حیات کیا ہے۔انسان کہتا ہے کہ آرام جائے آسانی جا ہے اور آسائش عاہے۔اگرآپ کو کچھ عرصہ بعد سجھنے کی تو فیق مل گئی تو آپ دیکھیں کے کہ آج کا ماڈرن مین جوآ رام کررہاہے گھر کے اندر' کار کے اندر' دفتر کے اندرتو آپ کو معلوم ہوگا كەصرف لا مورىيس قدم قدم يركلينك بنتے جار ہے ہيں .....كہيں آ دى بے آرام تو نہیں ہو گیا؟ تو کچھ عرصہ بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آ دمی ہے آرام ہوگیا ہے۔اُسے کس نے بے آرام کیا؟ آرام کی خواہش نے بے آرام کردیا۔ توبيآپ كى ترقى ہے! آپ كا كھانا جو ہے وہ ترقى يافتہ لوگوں والا ہے مگر بيكھانا آپ کو بیاری دے رہا ہے۔آپ مکھاد سے بوی سبزیاں پیدا کررہے ہیں تو ہڑی ترقی' ہے لیکن اس کھاد کی وجہ سے انسانوں میں کینسر ہور ہاہے۔ فیکٹریوں ہے بیدا ہونے والا دھواں ماحولیات کوخراب کرر ہاہے۔جلد ہی اعلان ہوجا کیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان نے جوتر قی کی ہے اس نے دراصل انسان کو پریشان کر دیا ہے۔ پھر یہ بات کہ انسان نے اپنے گھر سے قبرستان تک جانا نے جو کہ عام طور پر دو تین میل کا فاصلہ ہوتا ہے اور ساٹھ سال میں یہ طے کرنا ے۔ اس کے لیے کتنی ترقی جاہے آپ کو۔ کیا ترقی کر کے انسان

' موت سے نے سکا؟ نہیں بچا۔ جول جول انسان نے دوائیوں میں ترقی کی ہے' بھار یوں نے بھی ترقی کی ہے۔ آج کا مچھر چھوٹی موٹی دوائی سے مرتا ہی نہیں۔ایسی ایسی شاندار دوائیاں بن گئی ہیں کہ دوا کہتی ہے میں''شفائے ملت'' ہوں تو بیاری کہتی ہے میں چر' مرض الموت' ہوں۔ایس ایس بیاریاں بیدا ہوگئ ہیں کہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جوں جوں انسان ترقی كرتا جار ہا ہے وہ تباہى كے قريب ہوتا جار ہاہے۔مغربی سائنس نے آ دمى كو بچايا " صحت کے لحاظ سے ٔ حالات کے لحاظ اور واقعات کے لحاظ سے اور پھر سائنس نے ایک ایٹم بم بھی بنا دیا۔ایٹم بم کس لیے؟ تباہی کے لیے۔ ہزاروں سالوں کی جنگوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی ان دوایٹم بموں سے ہوئی ہے۔اس وقت د نیا میں جتنے بم پڑے ہوئے ہیں اگروہ Dispose off کریں گے تب بھی آ دھی د نیاغرق ہوجائے گی۔تو د نیا کود نیا والے تباہ کرتے جارہے ہیں .....تو پیہ تر تی ہے!انسانوں کےمحافظ انسان کو تباہ کر رہے ہیں'انسان کے محسنین انسان کو تباہ کررہے ہیں' آ دمی' آ دمی کے کیا قریب ہوتا جار ہاہے کد گلاچھری کے قریب ہوتا جار ہاہے۔اس لیے بیرس غورے دیکھوکہ آ دمی کوہوکیا گیا ہے۔تو ہرآ دمی ا یک قتم کے عذاب میں آنے والا ہے۔بس اللہ تعالیٰ مہر بانی فرمائے ..... تو آپ غورکیا کریں کہ حاصل کیا کرنا تھااور حاصل کیا کیا' جانا کدھرتھااور ہم پہنچ کہاں گئے اور آ دمی نے شکھی ہونا تھا تو آ دمی دُکھی کیوں ہوگیا۔ پہلے زمانے میں اتنے پیے ہیں ہوتے تھے آج سب کے پاس پیسے ہیں مگرآ دمی پھر بھی پریشان ہے۔ تو پھر پیسہ تو علاج نہ ہوا۔علاج ظاہر کا ہور ہا ہے اور انسان کا باطن پریشان ہے۔ تو غور کریں کہاس میں Fault کیا ہے ..... ہرآ دمی اندر سے پریشان ہے۔ توبیہ

ہے ما ڈرن مین اوراس کی بڑی پریشان زندگی! وہ جوسا دہ زندگی تھی اُسے وہ کھو بیٹا ہے' وہ ضائع ہوگئ ہے۔اب وہ زندگی ختم ہوگئ جو قدرت کے قریب' حالات کے قریب واقعات کے قریب ٔ خدا کے قریب ماں باپ کے قریب اور ماضی کے قریب تھی۔ آج کا انسان پریشان حال ہو گیا ہے۔اس بات برضر ورغور کرنا۔مغرب جوکرتا ہے کرتا جائے مگرید دیکھو کہ ہم نے کیا فائدہ اور کیا نقصان اُٹھایا ہے۔ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا کہ سجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگالیا۔ کیااس سے نمازی بڑھ گئے؟مسجدیں بڑھتی جارہی ہیں اورنمازی کم ہوتے جارہے ہیں۔ یہ دیکھوکہ حالات کدھرجارہے ہیں۔ بینکوب میں اتنے پیسے بھرے پڑے ہیں اور آج کل اتی غریبی ہے۔ پیپوں کے باوجودانسان کا ندیشہ بی ختم نہیں ہوتا۔ پیسہ آ گیا مگر برکت چلی گئی۔ تو برکت اور سکونِ قلب جو تھے ختم ہو گئے۔ آج کا انسان سکون قلب ہے محروم ہو گیا۔اوراللہ نے پیفر مایا ہے کنہیں ملے گاسکونِ قلب مگرمیرے ذکر سے۔ آپ سے ذکر کی دولت چھن گئی ہے۔اس لیے آپ کو بڑی پریشانیاں ہیں۔امیرآ دمی کو بہت پریشانی ہے۔ ماڈرن مین' ترقی یافتہ انسان بہت پریشان ہے۔ بیہ پتال ایسے نہیں بن رہے ہیں' بندے بیار بہت ہور ہے ہیں اور پھر بھی ہیتالوں میں داخلہ نہیں ال رہا۔ لا ہور میں کتنے ہی ہیتال بن گئے ہیں 'کلینک بن گئے ہیں بڑے عجیب وغریب نام ہیں اور ہرآ دی کے بجٹ میں ہپتال کا خرچہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہر آ دمی بیار ہو۔ دعا کرو کہ انسان بیاری سے نجات یائے۔ بس دعا کرتے جائیں۔سب حاضرین مجلس اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کریں' ملک کے ليے دعاكرين قوم كے ليے دعاكريں كه يارب العالمين رحم فرما سب ير رحم فرما

اورحالات پررخم فرما ..... یا الله تمام سامعین پررخم فرما ٔ حاضرین پررخم فرما و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه افضل الانبیاء والمسرسلین حبیبنا وشفیعنا سیدنا وسندنا ومولنا محمد و آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک یاارحم الراحمین



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

- ا جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر بعد میں خوشی کا ا ساس نہیں رہتا حالانکہ پہلے اس کی بہت طلب ہوتی ہے.....
  - ، ۲ تو کیاخواہش نہ کرنااور دعانہ مانگنا کفران نعمت نہیں ہے؟
  - س جبرات کوہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کے لیے شرمندہ ہو کر دعا مانگتے ہیں تو بڑی لذت ملتی ہے۔ اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو پھریہ لذت کیسے ملے گی؟
    - م سفر میں جولذت ہے وہ منزل میں تو نہیں ہوسکتی .....
    - ۵ اگرسب چیزیں چھوڑ دی جائیں تو پھراپنا کیارہ گیا؟
    - ۲ یہاں جوہم لوگ بیٹھے ہیں بیوہاں آ گے بھی اکٹھے ہونے چاہئیں .....
    - ک کیا انسان کے بس میں ہے کہ وہ God Consciousness میں پہنے سکے؟
      - ۸ اللہ کے بارے میں ہماری جوسوج ہے اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
      - ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کریم کے بارے میں سوچ بھی
         آ جاتی ہے کہ وہ دور ہے یا بہت قریب ہے .....
        - ۱۰ ہم کسی چیز کا جو کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟
          - اا كياتوبك بعدانسان برى موجاتا ہے؟
        - ١٢ روز ع كا كمت بين كه يد كنا بول سے بچانے كے ليے و صال ١٠٠٠

سوال:

جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ چیزمل جاتی ہے تو پھر بعد میں خوشی کا احساس ہی نہیں رہتا حالانکہ پہلے اس کی بہت طلب ہوتی ہے .....

ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چیز حاصل ہوگئی اور پھر بیزاری پیدا ہوگئی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فائدہ مانگا' پھر فائدہ حاصل ہوگیا' بعد میں پتہ چلا کہ بیتو نقصان تھا۔لیکن انسان میں پھرایک اورخواہش پیدا ہوجاتی ہے' ایک درخت سے گرااور پھرایک اور درخت پہ چڑھ گیا۔ سوال:

تو کیا خواہش نہ کرنااور دعانہ مانگنا کفرانِ نعمت نہیں ہے؟

بواب:

یہ گفرانِ نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جوایک سطح کے لوگ ہوتے ہیں' جوزندگی کومخت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں کہ زندگی محنت کا نام ہے۔ جوزندگی کو رحمت کے ذریعے گزارتے ہیں اُن کے لیے خواہش نہ کرنا کفران نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو باقیوں سے ذرا الگ رکھیں' آپ Slightly different تو

ہیں۔لوگ تو بیتاب ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بیتاب نہ ہوں کہ بدواقعہ ایسے کیوں ہوگیا۔ پھرآپ سوچتے ہیں کہ بدواقعہ کس نے کیا۔مثلاً كوئى رشته دارفوت ہوگيا تو آپ كہيں گے كه بيتو خدانے كيا ہے۔اس طرح آپ راضی ہو گئے۔تو بیفرق ہے آپ میں اور دوسرے لوگوں میں۔اس میں رضا کا پہلو ہے۔ تو ہم اللہ کی سربراہی میں چلنے والے لوگ ہیں کہ وہ بیرنگ دکھا دیے تو ہم راضی اور وہ رنگ دکھا دے تو ہم راضی ۔ جوآ دمی ہے کہتا ہے کہ میں سب کچھ خود ہی بنالوں گا تواس کی Orientation اور ہے اور جب اس سے پچھنہیں بن یا تا تو وہ کہتا ہے کہ Something is wrong somewhere 'کہیں کچھ غلط ہوگیا ہے۔ پھر کہتا ہے میں یہ دوبارہ بناتا ہوں۔ پھر جب گرتا ہے تو کہتا ہے سٹرھی خراب تھی' فرش خراب تھا۔ پنہیں کہے گا کہ کوئی ذاتی یا کا ئناتی غلطی ہے۔ وہ یچارہ پھر Make' Break کرتارہتا ہے ' Till that time کرتارہتا ہے کہ Thy time is up تمہاراوقت اب ختم ہو گیا ہے ' End ہو گیا ہے۔ تو وہ اورلوگ ېيں .....اور ہم تو وہ لوگ ہيں كه:

تاڑی ماراڈ انہ باہوائی آپ ای اُڈن ہارے ہو

ہم تو سارے تیار بیٹھ ہیں۔اس لیے بیفرق ہے۔اور جب آپ بی بھول جا کیں گے کہ زندگی اللہ کی رحمت بااس کافضل ہے تو آپ زندگی خود بنا کیں گے وہاں سے غلطی ہوجائے گی۔ آپ کی مرضی جو ہے وہ تسلیم کرنے میں ہونی چاہیے جب کہ ان لوگوں کی مرضی کام کرنے میں ہے۔ تو وہ کرتے جا کیں 'اپنی زندگی ٹھیک کرلیں' جو چیز خراب ہوگئ ہے وہ ٹھیک کرلیں۔ پھر بینہ کہنا کہ مریض کو دوائی دی تھی تو ٹھیک ہوگیا۔اگر مریض پھر بیار ہوگیا تو دوبارہ ٹھیک کرلو۔ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے 'اب اللہ ہی مہر بانی فرمائے۔
جب آپ اس ذات کو شامل کریں گے تو پھر آپ اور طرح کے ہو جا ئیں گے۔
ہر چیز کی فطرت اللہ نے بنائی ہے' گائے نے سینگ مار دیایا ٹتا بھو نک پڑا تو ان کا
کام ہی یہی تھا۔ گئے کی آ واز کا نام ہے بھو نکنا' محبت کرے گا تو بھی بھو نکے گا'
ڈرائے گا تو بھی بھو نکے گا۔ تو بھو نکنا اس کی آ واز ہے۔ بید نیا ایک وادی کی طرح
ہے جس میں آپ گئے' پھر وادی سے نکل آئے اور جو اس وادی سے آشنا ہیں وہ
بیہ کہتے ہیں کہ اس وادی سے ہرآ دمی روئے نکلا ہے

ے کارونیا کے تمام نہ کرو

ے سے نشاط غرض ہے کس رُو سیاہ کو ایک گونہ بے خودی جھے دن رات جا ہے

تو ایک طریقہ عبادت ہے' ایک سکون ہے' محبت ہے' سرخوش ہے' بیداری ہے' سکون دیناہے' نیکی ہے۔تو بیسار ےطریقے ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ کے لیے آپ ایک شعبے کواختیار کریں گے تو نتیجہ ای شعبے میں ملے گا' نتیجہ دوسرے شعبے میں نہیں ملے گا۔مثلاً آپ عبادت کریں گے تو عبادت کا نتیجہ پنہیں ہے کہ مال ' بیسل جائے بلکہ عبادت کامفہوم عبادت ہے۔عبادت کاتعلق دین طور بر باطنی طور پراورخدائی طور پر ہے۔ بنہیں کہد سکتے کہ یااللہ ہم نے بری عبادت کی ہے کیکن ہمارامسّلہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کا ئنات کا اہم ترین حصہ ہے۔ جیسے ایک بردی خوب ضورت گاڑی کا ایک جیموٹا سا حصہ ہے کیل' جواُسے پنگچر کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے اور اس اہم جھے سے اکثر آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی طیتے چلتے راہ میں ایسا ہوسکتا ہے ، چلتے چلتے کوئی کانٹا یا خار آئکھ میں کھٹک جائے' زندگی کے اچھے اور خوشگوار راستوں میں کوئی تزکا آ نکھ میں پڑ جائے 'خوشگوار چبروں میں کوئی نا گوارانسان نظر آ جائے ..... تو بعض اوقات چلتے چلتے کچھاور واقعہ ہوجا تا ہے۔زندگی کو سمجھنے كے ليے بہلى بات يہ ہے كداس كے بنانے والے سے رجوع كروتا كدوه آ ب كو بتائے کہ میں نے اسے کیوں بنایا ہے۔اُس نے بتایا ہے ٔ ساری چیزیں بتائی ہیں گرآ پ نے ایک چیز اختیار کرنی ہے۔ اب آپ کا Relation زندگی ہے' کائنات سے یا خداہے کیا ہے؟ کہ ہم کوشش کریں گےاللہ کے راستے کی طرف اورا نظار کریں گے تا کہ وہ راستہ بتائے۔اب آپ بحث نہ کرنا۔ یا تو پیکہو کہ ہم ڈھونڈلیں گے تو بے شک مم ہوجا او مالک ہے نظر نہیں آئے گا مگر ہم تجھے تلاش کر ہی لیں گے۔ توایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہاں تلاش

كريں' ہم بيٹھے ہوئے ہيں' جب آپ آ واز ديں گے ہم آ جا كيں گے۔ تو يہ طریقہ ہے تشلیم ورضا کا اورا نتظار کا'جس طرح کہ بارش کا انتظار ہے' زمین کو تیار کرلیا ہےاوراب بارش ہوگی تا کہ فصل تیار ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کب تک بارش کا انتظار کرو گے' آ وَ کوئی ٹیوب ویل کا انتظام کرلیں۔تو یہ دونوں طریقے نہیں۔ایک طریقے کا نام بزرگوں نے بتایا ہے صعودی طریقہ اور دوسرا طریقہ نزولی طریقہ۔صعودی کا مطلب ہے او پرسٹرھیاں چڑھنا اور نزولی کا مطلب ہے اوپر سے رحمت کا خود بخود آنا۔ نزولی طریقے والے کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے ناسمجھ طہرے نادان لوگ ہیں' ہمیں کہاں پنہ کہ تیرا آستاں کدھرہے' تُو تو ہمیں جانتاہے' تُو آپ ہی تشریف لا۔توبیزولی طریقہ ہے۔زندگی میں کسی انسان کا معمولی ساعمل' زندگی میں آ گے جا کرتا ثیر بنتآ ہے' سوسال بعد بھی تا ثیر بن سکتا ہے۔اگر کسی بہت بڑے بڑے درخت کا چھوٹا سانتی اتفاق سے گر گیا ہوتو آپ سوسال کے بعدد یکھیں تواس کے نیچا یک گاؤں آباد ہوگا۔ تو آپ کے ہاتھوں سے سرز دہونے والی نیکی جھوٹی سی نیکی اتنی معمولی نہیں ہے۔ ایک آ دمی پہاڑ کی چوٹی پر جارہاہے He is just to reach that end وہ وہاں پہنچنے والا ہے جو اس کی Destiny ہے اس کا مقدر ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی یر جانا ہے' اس شخص کوسفر کے دوران' ابتلا کے دوران ٹھنڈا یانی پلائیں' جب وہ چوٹی پر پہنچ گیا' اُسے منخر کر چکا تو اس نے زندگی کی تلخیوں میں صرف آپ کا نام لکھنا ہے کہ There was a person جس نے وہاں مجھے ٹھنڈا یانی پلایا تھا جب کہ میں اہتلاء کے زمانے میں تھا۔اب چوٹی اس نے سرکی ہوئی ہےاوروہ کہتا ہے کہاں شخص کو بلاؤ جس نے مجھے یانی پلایا تھااور میرے ساتھ کھڑ اکر دو۔تویانی

کاوہ اتفاقیہ پیالہ جوکسی غیرمتعلق شخص کواحیا نک آپ نے دے دیا۔ ایک بہت برا واقعہ بن گیا ورنہ تو چوٹی پر پہنچنے کا نہ آپ کا حوصلہ تھا' نہ آپ کا مزاج تھا' نہ آپ کی ضرورت تھی اور نہ آپ کا شعور تھا۔ آپ نے وہاں جانے والے کے ساتھ نیکی کردی تواس نے آپ کو چوٹی پر پہنچادیا۔ توبیہ جو Stray events ہوتے ہیں یہ Stray نہیں ہوتے بلکہ یہ بڑے متعلق ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں' لگایا ہوا درخت بڑااہم ہوتا ہے اور اتفاقیہ کی ہوئی نیکی بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپانے آپ کوا تنا Ignore بھی نہ کریں کہ جیسے آپ کوئی بے معنی شے ہیں' آپ بے معنی نہیں ہو سکتے' بیشک Try کرلیں' آپ Insignificant نہیں ہول کے بے معنی نہیں ہوں گے۔اس لیے اپنے ہونے کی اہمیت کا اُندازہ لگاؤ۔ بینہ کہنا کہ خدا کو دریافت کرنا آپ کا ٹاسک نہیں ہے اپنے آپ کو دریافت کرنا بھی آپ کا ٹاسک نہیں ہے' اپنے ہونے کی افادیت دریافت کرنا بھی آپ کا ٹاسک نہیں ہے ..... تو پھر آپ انظار کرلیں۔جس نے آپ کو کان دیے وہی نغمہ سُنائے گا' جس نے آ پ کونگاہ عطافر مائی وہی نظارہ دکھائے گا' جس نے ذہمن دیا شعور وہی دے گا' جس نے آپ کو بنایا وہی آپ کا ماحول بھی خود بنائے گا' جو باغیں اس نے کی ہیں جواس سے متعلقہ ہیں وہ باتیں وہی کرے گانہ اب مجھےوہ بات بتاؤ جواس پیدا کرنے والے سے متعلقہ نہ ہو۔مثلاً اپنے وجود کا آپ ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری ہے تو آپ کے وجود میں موجودالی کیا چیز ہے جو خالق سے متعلقہ نہیں ہے وہ آپ دریافت کرکے بتادیں کہ یہ ہماری ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ میں نے خود بنائی ہے ' تو اس بنانے پر ذراتفصیل سےغور کروتو ہی آپ کی نہیں رہے گی۔مثلاً آپ کوکوئی بندہ اچھا لگ گیا' کچھ عرصہ بعد پتہ چلے گا کہ وہ بندہ بھی اُس نے بنایا تھا جوآپ کواچھالگا تھا۔راستے میں ملنے والا انسان جومسافروں کواچھالگا تو جب مسافر نے گھر جا کے سوچا تو پہتہ چلا کہ وہ تواس خالق کا بنایا ہوا تھا اوراس بندے کود کیھنے والی نگاہ بھی اُسی نے بنائی تھی۔تو پھراس میں تیراکیا ہے:

\_ مهرعلی تُو کون بیجاره

سوال:

پهرتوبات بی پچههندره گئی.....

جواب:

ای ' بات کچھ نہ رہ گئی'' کے لیے تو ہمیں بہت کچھ کرنا پڑا ہے۔اس خیال تک آنے کے لیے کہ ' یہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے اس کو حاصل کر کے میں کسی اور کودے دول'' یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی ہی عمر گزری ہے' اس خیال کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کواتنے سال لگ گئے ہیں۔ آپ اگر یہ بات کسی اور کے کہا کہ آپ کی عقل' د ماغ خراب ہے' یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ ہم زندگی کسی اور کے حوالے کر دیں۔اس کو آپ جھے میں اور تسلیم کریں تو بات یہ جھے

### MY

آتی ہے کہ دینے والا دے گا'جس نے ہمیشہ دیا ہے وہ دے گا۔ سوال:

میں تو کہنا ہوں کہ ہر چیز ہی اُسی کی ہے۔

جواب:

اگریدیقین ہوجائے تو پھرتو آپ کاکوئی کام ہی نہیں۔ پھرتو ہم میلہ
لگانے والے کامیلہ دیکھیں گے۔ پھریہ میلہ ہے اور باقی جھمیلا جو ہے وہ تمہارااپنا
ہے 'جھڑا' جھمیلا' گنتی اور دوسرے واقعات آپ کے اپنے ہیں۔ اگرتم اپنے
آپ کو نکال دو' پھر میلہ دیکھوتو پھر تمہیں بیرونق دکھائی جائے گی' کہ بیدورخت
کانٹے والا ہے' یہ پھول والا ہے' یہ خوشبو ہے' بیہ حاصل ہے' بیم حرومی ہے' بیہونا
ہے' یہ نہ ہونا ہے' یہ آر ہا ہے' بیہ جار ہاہے۔ ایک مشہور بات ہے کہ جینے لوگ آپ
کی باراتوں میں آتے ہیں استے ہی لوگ آپ کی فائنل رخصتی پر آتے ہیں :
جیڑ ھے آئے میل تجمداو آئے مکانے

یعنی کہ جو ''میل'' میں آتے ہیں' جو Funeral کو جو تے ہیں' شادی میں آتے ہیں وہ آخری وقت میں آتے ہیں' Funeral کو جوتے ہیں' شادی میں آتے ہیں۔ آپ کے دوہی تو فنکشن ہیں' ایک Attend کرتے ہیں۔ آپ کے دوہی تو فنکشن ہیں' اور ان دونوں سے گریز نہیں ہے اور دوسرا Funeral ہے' شادی اور جنازہ ہیں' اور ان دونوں سے گریز نہیں ہوسکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے زور شور سے بارات آئے گی' مبارک ہو۔۔۔۔۔اور آگے۔۔۔۔۔ آگے پھر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہدر ہا ہوں کہ آپ کا شادی کے فنکشن پھی اختیار نہیں تھا' وہ بھی ادھر سے ہی تھی۔ اب در میان میں شادی کے فنکشن پھی اختیار نہیں تھا' وہ بھی ادھر سے ہی تھی۔ اب در میان میں آپ کا کردار ہے' آپ کو پہچان ہوتی جارہی ہے' آپ کیا ہے؟ در میان میں آپ کا کردار ہے' آپ کو پہچان ہوتی جارہی ہے' آپ

مختلف جگہوں پرریکارڈ ہوتے جارہے ہیں' چہرہ محفوظ ہوتا جارہا ہے' گواہ بنتے جارہے ہیں پیندیدہ ہوتے جارہے ہیں ناپندیدہ بھی بنتے جارہے ہیں دوست بنتے جارہے ہیں وشمن بھی بنتے جارہے ہیں اور سارے واقعات ہوتے جارہے ہیں۔اگرآپ Suddenly disappear ہوجائیں تب بھی آپ کا کیا ہوا کام چار ہزارسال کے بعدا تنابر اہوسکتا ہے کہ پھراس کا مٹانامشکل ہوجائے گا۔ آپ آنے والے دور کے آ دم ہیں کئی ملتوں کے ظہور کا ذریعہ ہیں مگر آپ تو پریشان ہوتے جارہے ہیں۔تو جس شخص کا ایک بچہ ہے وہ آنے والے دور کا بڑا ہی باوا آ دم ہے ' دو ہزارسال میں ایک شہرجتنی اس کی آبادی ہوجائے گی ۔اگر ایک عورت اورایک مرد کی عمر سوسال کے قریب ہوجائے تو اس کے سارے بیچے ملا کے شادی درشادی کراکے اچھا خاصہ مجمع بن جاتا ہے سودوسو بیچے ہو سکتے ہیں۔ عجب واقعات ہیں۔اس لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ ایک تو اپنی اہمیت دریافت کررہے ہیں اور آپ کی ایک اہمیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔اس لیے میں پنھیجت کرر ہاہوں کہا ہے آپ کواس کے کسی کام میں Involve کردؤ مسجد میں اگر چراغ جل رہا ہو' ''مسیت کا ڈیوا'' جل رہا ہوتو جاتے جاتے اس میں تھوڑ اسا تیل ڈال جاؤ۔اس دیے نے بحجھنانہیں ہے۔سرسیدنے کیا کام کیا کہ ہر جگہ جاکے پیسے مانگنے شروع کردیے۔سرسیدنے کہا بے شک ایک پیسہ دو۔ المجمن حمايت اسلام نے ايك' فنڈ كنستر'' بنایا' ایک جگه پر بہت بڑا كنسترر كھ دیا اور کہا کہاس میں ایک چُلُوآ ٹا ڈالتے جاؤ۔اس سے انجمن حمایت اسلام کی بہت بڑی بلڈنگ بن گئی۔تو تھوڑا سا آٹا ڈالتے ڈالتے سمندر بن گیا' چڑیا کی چوٹیج سے سمندر بن جاتا ہے۔ اتنی تی بات سے انجمن حمایت اسلام نے لا ہور میں اور

پٹاور میں اسلامیہ کالجے بنا لیے اور ان کالجوں سے کیا گیا کچھنہ ہوا۔ تو کروڑتی کی الم میں اسلامیہ کا بہتم نہیں ہے جتنا پڑیا کی چونج سے پانی اہم ہے۔ پڑیا کی چونج کی کل کا کنات چند قطرے ہیں مگر اس بیچاری نے وہ بھی دے دیے کہ میں بے شک بیاسی رہ لوں گی۔ گویا کہ بیہ ہے آ پ کا مزاج کہ اللہ کے رُوبر و آ پ نے کسے جانا ہے۔ تو آ پ Easy ہو کے جائیں کا مزاج کہ اللہ کے رُوبر و آ پ نے اس چیز کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا بعد میں آ پ نے ایکسٹر نے کر لینا ہے۔ اس بادشاہی کا کیا فائدہ جس میں آ پ کو آ دھا ملک بددعا دے اور آ دھا ملک آ پ بادشاہی کا کیا فائدہ جس میں آ پ کو آ دھا ملک بددعا دے اور آ دھا ملک آ پ کے ساتھ ہو۔ تو بیسارے واقعات غور کرنے والے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ اہم کے ساتھ ہو۔ تو بیسارے واقعات غور کرنے والے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ اہم ہوئی ہے۔ ہیں کہتا ہوں کہ کا نظے کی بھی ہے جیا ہے جتنی بھی اور اور اور کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کا نظے کی بھی

سوال:

جب رات کوہم اللہ تعالیٰ ہے اپنی غلطیوں کے لیے شرمندہ ہوکر دعا مانگتے ہیں تو بڑی لذت ملتی ہے۔اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو پھر بیلذت کیسے ملے گی؟

جواب:

دوسم کی فریاد ہوتی ہے ایک قسم ہیہ ہے کہ میں نے تھم عدولی کی یا مجھ سے تھم عدولی ہوتی ہے ایک تھم عدولی ہوتی ہے تھم عدولی ہوئی ہے اور اب مجھے معاف کرکے نارمل انسان بنادیا جائے ۔ توبیہ فریاد ہے ۔ فریاد ہے ۔ نارمل کامعنی میہ ہے کہ جیسے بچہ تھا'معصوم تھا۔ بیفریاد کا ایک حصہ ہے۔ دوسری فریاد بیہ ہے کہ:

# ے غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے ساز سے بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے

تو یغم ہے اور بیر محبت کرنے والوں کو پہنہ ہوتا ہے کغم کیا ہے۔ یہاں بندہ بیکہتا ہے کہا ناداضکی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ گناہ کی معافی کا تعلق بیہ کہ اللہ تعالی Man کو Man بنا دے ہم وحشت میں چلے گئے تھے 'وُ انسان بنا دے۔ تو بیگناہ کی معافی کا Concept ہے اور بیر جومحرومی Codept ہے کہ:

پ روزِحساب جب میراییش مود**نت**ر عمل

اور دوسری بات بیہے کہانسان کہتاہے کہ یااللہ مجھےا پناتقربعطافر ما۔تقرب کے محروم ہونے کے اندیشے سے جوفریا دہوتی ہے وہ اور شے ہے وہ قرب والول کی خواہش ہے' سوز والے اور محبت کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں' کہ 'Nearness کیا ہے۔ان میں Nearness کی خواہش ہوتی ہے ' Love قرب نہ ملے تو فریا دُنکلتی ہے۔ یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔اس کا گناہ ثواب سے واسطہ ہی نہیں جومحبت کرنے والا ہے وہ تو اللہ کا تقرب حابتا ہے ، قریب رہنا چاہتا ہے۔ تو قرب سے محروم رہنے والے کی جوفریا دبنتی ہے وہ اور ہے۔ تو یہ بھی فریاد ہے۔اس میں اتناہی سوز ہے بلکہ زیادہ ہے۔ ایک اور فریاد یہ ہوتی ہے کہ یا الله بینا دان ہیں' ان کومعاف رکھنا ..... تو سونے والوں کے لیے جا گئے والا فریاد كرتا ہے۔ بيا قبال اوراس طرح كے لوگ ہوتے ہيں 'ملت كے ليے ملت كے یا سبان وعا کررہے ہیں' فریاد کررہے ہیں' شب بیداری کررہے ہیں۔ پیغمبر جو ہیں وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتے ہیں' روبھی رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔توبیسوز وہی ہے۔اورآپ جو گناہ کی معافی کی بات کررہے ہیں وہ

سوز کا ایک درجہ ہے۔ اس کے علاوہ سوز کے بہت سے در ہے ہیں۔ اللہ کے قریب رہنے والا بھی سوز میں ہوتا ہے وہ روتا ہے کہ بیشان ہے کہا میں اس میں قریب ہوں۔ اس سے بوچھا گیا کہ اب کیوں روتا ہے تواس نے کہا میں اس عطا پر رور ہا ہوں کہ بیں ایسانہ ہو کہ بیہ مجھ سے چھن جائے۔ تو دعا کر و کہ بید دولت سرمدی چھن نہ جائے۔ تو بیرونا ایک خاص مقام ہے ایک سوز ہے اور بیرونا محرومی کا نہیں نہ جائے۔ تو بیرونا ایک خاص مقام ہے ایک سوز ہے اور بیرونا کے روئے میں نہیں خوشی کا بھی ہوتا ہے کہانی ہے۔ تو کے روئے تھے اب ل کے روئے ہیں سسرونے والوں کی الگ کہانی ہے۔ تو صرف گناہ سوز کا باعث ہے۔ تو سول کی الگ کہانی ہے۔ تو صرف گناہ سوز کا باعث ہے۔

سفرمیں جولذت ہےوہ منزل میں تونہیں ہوسکتی .....

جواب:

اگرسفر کامقصد دنیاوی ہے تو سفر میں لذت بھی نہیں ہے اور اگرسفر دینی ہے یا الہیات کا ہے تو اس میں تو منزل ہے ہی نہیں۔ اس میں تو چلتے چلو۔ وہاں پر منزل کے آنے کا سوال ہی نہیں۔ وہ اور ہی سفر ہے اور اس میں صرف چلتے جیں۔ وہ سفر جو ہے وہ پیدل بھی نہیں ہوتا' صرف انتظار کا سفر ہے وہ 'کہ یا اللہ یہ Chapter تو دکھ لیا ہے اب اس سے اگلا Chapter دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھا تا ہے 'جلوہ نظر آتا ہے۔ جلووں کی طلب جو ہے بیا یک اور تسم کی کہانی ہے اور اس کہانی کے اندر سب فقیریاں پوری ہوجاتی ہیں' فقیری' درویش سب پورے ہوجاتے ہیں۔ آگے پھر جلوہ ہی جلوہ ہے اور جلوے کے آگے دات ہے۔ دنیا میں اس کا ذات ہے۔ دنیا میں اس کا

صرف ذکر ہے' تلاش ہے' ساتھی ہیں' رنگ ہےاور آ گےصرف جلوہ ہی جلوہ ہے۔ بیذات کے قریب ہے اور اس کے بعد صرف ذات ہے۔ وہ پھراور کہانی ہے۔ ذات کے رُوبروکوئی گیایا نہ گیا' بیالگ بات ہے' چاہے وہ اس کی ذات ہو یا پھروہ ذات ہو۔ ذات کے رُوبروہونے سے کہانی اور ہو جاتی ہے۔اس لیے آ پ خواہش کو اضطراب نہ بننے دیں بلکہ انتظار کریں ' پھر آ پ شدت سے نج جائیں گے۔اس لیے انتظار کرنا۔ بین کہنا کہ یا اللہ بیجھی دے اور وہ بھی دے دے۔اگراس نے دے بھی دیا تو کیا کروگے؟ پھر چھوڑ نامشکل ہو جائے گا'سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہرآ دمی اینے آپ کو پچھ عرصہ کے بعد Reshape کرنا چاہتا ہے Reform کرنا چاہتا ہے' اپنے مکان سے انسان پچھ عرصہ کے بعد خود تنگ آ جا تا ہے'اپنے ماحول سےخود ہی بیزار ہوجا تا ہے' کہتا ہے اب اپنے آپ کوذراRenew کرلین .....اوراگرالله کی شان کی طرف رجوع کریں تو پھر کل انظار کریں۔اگراس کا خیال آپ کے دل میں ہوگا توسمجھو کہ آپ کا خیال اس كے پاس ہے۔ بنانے والے نے پچھ بھی نامكمل نہيں بنایا۔ جب تک تم اسے آپ کوسوچ کا کاریگر سمجھنا بندنہیں کرو گے تب تک تم پر الطاف نہیں ہوگا' لطف' نعمت اور رحمت نہیں ہوگا۔ اگرتم خودکوکاری گرسمجھتے ہوتو سب کر کے دیکھو'اگرتم بڑے ڈرائنگ ماسٹر ہوتو مکڑی کا جالا ہی بنا کے دیکھو

سوال:

اگرسب چیزیں چھوڑ دی جائیں تو پھراپنا کیارہ گیا؟

جواب:

جس نے بنایا ہواہے اس نے ورک الاٹ کیا ہوا ہے جب آپ اللہ کی رجت میں داخل ہوجا کیں Once you enter his domain تو پھروہی آپ کو بتائے گا کہ بیکرو۔وفتر میں اسی طرح جا کیں گے جیسے جارہے ہیں' بس صرف یہ پوچھو کہ میں اب کیوں جاؤں دفتر میں۔ وہ کہے گا کہ اب بچوں کو چیزیں Provide کرواللہ کے Behalf پر۔اب آپ اللہ کے سیاہی بن کراللہ کی مخلوق کی پرورش کریں گے بعنی اپنے بچوں اور بیوی کی۔ پھر آپ کے پاس کوئی الیمی بڑی خواہش نہیں رہے گی۔اب آپ میں لوگوں سے آگے نکلنے کی خواہش کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش ہوگی۔اگر آپ کو یہ پیتہ چل جائے کہ یہاں رہنے میں اللہ راضی ہے اور دوقدم آ گے جانے میں راضی نہیں ہے تو آ پ وہاں ہی رہیں گے۔اب بیشعورآ پ میں آگیا۔ پھراگرآ پ سے کہاجائے گا كەللداس بات برراضى ہوگا كە آپ استعفىٰ دے ديں تو آپ استعفىٰ دے ديں کے۔ تو بیہآ پ کی تشلیم ہے۔ میں اس کی گواہی دوں گا۔ تشکیم اللہ کی ہے اور میں آپ کویہ بتار ہا ہوں کہ میں درمیان میں صرف آپ کو Inform کرنے والا ہوں۔اصل میں داستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔آپ سے کوئی یو چھے تو آپ کہیں کہ ہمیں تمنااللہ ہی کی ہے۔ یہ کی خبر ہے۔ یہ بات ضرور ہو کہ گواہ ہونا جا ہے۔ میں گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ اکٹھے ہوتے ہیں' اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف اللہ کے نام پر انکٹھے ہونا ہے۔توایک دوسرے کی بیہ ہماری گواہی ہونی چاہیے۔صرف فی سبیل اللہ' ہمیں الله کی رحمتوں کے حصول کے لیے اکٹھا ہونا جا ہے۔اُس کی فارم یہی ہے کہ ایک

بولتا ہے اور دوسراسنتا ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے اور یہی سیجے ہے ۔۔۔۔۔ بیاس لیے ہے کہ خود آ واز سننا بہت مشکل ہے ' پردے کے پرے سے بھی آ واز برداشت نہیں ہوتی ' اس کے لیے کیا کیا چا ہے ہوتا ہے۔ بیر پھراس کے کام ہیں۔ بس آ پانسان کی آ واز سنیں تو یہی بہت اچھا ہے۔ سوال:

یہاں جوہم لوگ بیٹھے ہیں بیوہاں آ گے بھی انتھے ہونے حیا ہئیں .....

جواب:

وہاں بھی یہی ہے۔ جو یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ وہاں کے لیے ہی تو

یہاں بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ اور پھنہیں ہوتا۔ یہی ہے جو یہاں ہے۔ یہاں کا

جوگروہ ہے اس نے وہاں پہنچنا اور وہاں جا کے الگ الگ ہوجانا ہے۔ کس طرح

الگ الگ ہوجانا ہے؟ جب پانی سمندر میں مل گیا تو سمندر ہو گیا' سمندر میں

پہنچنے تک وہ دریا ہی رہے گا۔ پھر تو جو قطرہ جا کے مل گیا' وہ مل گیا اور اس کی کہانی

اور ہوگئی۔ پھریہ تھم ہے کہ جب آفتاب کے روبروہو گئے تو محوہ وجا و' محویت کے

وقت گردوپیش کا پیتے نہیں ہوتا۔ مثلاً یہاں سے عمرہ پییا دا تاصاحب ہوتا ہیں'

جب اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں سربراہ لیڈریا پیر نہیں ہوتا المائی کہاں۔

بس!

پردےاُٹھے ہوئے بھی ہیں اُن کی اِدھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آ زما سر بھی ہے سنگِ در بھی ہے گیٹ کے اندر لانے کی ذمہ داری ہوتی ہے'آ گے بات نہیں ہوتی'آ گے سرہے' چوکھٹ ہے' منزل ہے۔تو بات صرف داخل ہونے تک ہے' داخلے کے بعد کی

کیفیت آپ کی اپنی ہے۔ آگے سارے کے سارے بے بس ہوتے ہیں'اینے اینے عہدوں سےمعزول ہوتے ہیں۔عہد بےصرف یہاں ہیں' مرتبے یہاں ہی ہیں اور جب وہاں چلے گئے تو کسی کو چپ کرادیا جائے گا' خموش کرادیا جائے گا' کسی کو ُبلوا نا شروع کر دیں گے۔ دوسرا کوئی درمیان میں نہیں بول سکتا۔ باپ کہیں بیٹیا ہوگا اور بیٹا کہیں اور بیٹیا ہوگا' جیسے مرضی وہ بٹھا ئیں' آ گے اس کی مرضی ہے۔کیا وہاں کے آ داب آپ کو مجھ آ رہے ہیں؟ یہ جو آ داب یہاں ہم عکھارہے ہیں یہ آ داب آپ کے لیے بڑے موزوں ہیں اور میرے لیے آ ز ماکش ہے۔ مجھے بار ہا بتایا جا تا ہے کہ کہیں ایسا نسمجھنا کہ یوں ہے اورتم ویسے ہو' کیا پیتہ آ گے جا کے کیا ہونا ہے .... تو آ داب سکھائے جاتے ہیں اور ہم نے آ داب سیکھے ہیں۔تو اس ادب سے جب کسی بڑی محفل میں جانا نصیب ہوگا تو آپ نے بڑے اوب سے سننا ہے۔ کسی اور جگہ کوئی بزرگ مل گیا تو آپ نے ادب سے سننا ہے 'یدد کھنا ہے کہ اگر شخص کسی Truth کے ساتھ Related ہے تو اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ کل پیتنہیں کس رنگ میں کون آ جائے ۔توبیاصل بات ہوتی ہے۔ورنداگرہم خانقاہ بناتے' پیری فقیری کرتے تو آپ کوالگ الگ بلاتے اور آپ پرالگ الگ چھری چلتی جبیبا کہ پیرایخ مرید کے ساتھ کرتا ہے۔ محفل اس لیے اکٹھی کی ہے تا کہ پیشعور کی محفل ہے۔ اس لیے پیرخانہ نہیں بنایا ہم نے۔وہ اور حساب ہے' وہ الگ الگ حساب ہے' ایک گروہ چیکے سے بیٹھار ہتا ہے اور باقی آنے والے جانے والے کام کرتے رہتے ہیں' اُن کے کام ہوجاتے ہیں بلکہ کام تمام ہوجاتے ہیں۔تو وہ اور بات ہے اور بیاور بات ہے میشعور کی محفل ہے۔اس کا تعلق اور بات سے ہے اس کا

تعلق پیہ ہے کہ آپ باہوش ہو کے آگے کوچلیں' باصلاحیت ہو کے چلیں' دیکھتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے چلیں۔شایدیہ ہوجائے کہ ملت کے لیے پچھ کام کرنا در کار ہو۔ کیا پیتہ کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے۔ آپ کوصلاحیتیں دی جارہی ہیں' بڑی آ ز مائش میں دی جارہی ہیں' آپ آ سانی سے بیسب پچھ ہیں بن رہے بلکہ بردی تکلیفوں میں ہے بھی گذررہے ہیں لیکن پیرجو'' پرزہ'' بن رہا ہے جب بداینا کام کرے گا تو وہ سیح مقام یہ کرے گا۔اس وقت تو آپ پریشر میں ہے جارہے ہیں لیکن اچھی طرح جارہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے گا توایک واقعہ بن جائے گا۔ پھر قریب ہی' الگ الگ ڈیوٹی کا وقت آ جائے گا۔ آپ جس راستے سے گذررہے ہیں' باہوش گزررہے ہیں' شکر کریں۔جن جن واقعات میں ہے آپ گزررہے ہیں ان واقعات میں اکثر لوگ ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔اللہ تعالی مہر بانی کررہاہے کہ آپ ہر پریشر میں سے گذررہے ہیں' قائم ہیں ..... دعا یہی ہے کہ آپ قائم رہیں۔آپ اپناشعور قائم رکھیں' باہوش رہیں' بات مجھیں' میحفل ایک Rare event ہے تبھی میں کہتا ہوں کہ سوال کرو' سوال کرو ٔ سوال کرو ...... اب بولو ...... اور سوال کرو سوال:

کیا انسان کے بس میں ہے کہ وہ God Consciousness میں پہنچ

سکے؟

جواب:

اب بیانسان پر Depend کرتا ہے وہ اگر Love conscious ہوگیا تو God Conscious ہوجائے گا' جوآ دمی محبت آشنا ہو گیا وہ خدا آشنا ہو گیا یا

جوآ دمی محبوب آشنا ہو گیاوہ خدا آشنا ہوجائے گا۔توانسان God Consciousness میں پہنچ سکتا ہے۔ آ بانداز ولگا ئیں کہ God خداایک Powerful entity ہے جو بظاہر Exist نہیں کرتی 'بظاہر موجود نہیں ہے اور جتنے موجود آ دی ہیں وہ اس کا ذکر کررہے ہیں۔ان کے پیچھے کوئی God Conscious بندہ ہے جس نے انہیں اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا خداکی آشنائی یا شعور ہوسکتا ہے قرب ما آ گہی ہوسکتی ہے؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ آ گہی تو ہوئی یڑی ہے'آ گہی ہے .... دنیا کے اندر پیجو God کا خدا کا تذکرہ ہےتو خدانے بھی آ کے بنہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ آج تک یہ بات نہیں ہوئی 'یہ واقعہ نہیں ہوا کہاس نے کہا ہو کہ میں God ہول وہ بھی Visible form میں نہیں آیا موی القلیم کوطور کے مقام پر ایک دفعہ آ واز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہول۔تو اس دنیا میں تذكرة خداوندي جو بيكى بندے كى بات بجس نے آپ لوگوں كوآ گاه كيا ے Convince بھی کیا ہے : قائل بھی کیا ہے اور مائل بھی کیا ہے آپ کواس طرف گامزن بھی کر دیا ہے .....تو وہ بندہ جوہے وہ میں ہے۔ تو آپ کے پاس خدا کاشعوراور خدا کی طرف رجوع جو ہے جس شخص کی طرف سے آیا وہ God Conscious ہے اطلاع بیدے رہاہوں کہ بیحضور یاک ﷺ کے علاوہ کہیں نہیں ہوا' انہوں نے انسان کو خدا کے شعور پرگامزن کیااورا نہی کے حوالے سے بتدریج بات چلتی آرہی ہے۔ تو آج کا انسان یا مسلمان یہ جوخدا کے شعور کے بارے میں بات کررہا ہے تو اُسے بیشعور کی انسان نے دیا ہے۔ اور انسان نے شعور کہاں سے لیا؟ ہرانسان اِس اُمت کا جو خدا کی آگہی کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے وہ سارے کا ساراحضورا کرم ﷺ کا

فیض ہے۔ تو اُس ذات کا نام ہے God Conscious 'ان کوخدا آ گہی ہے' خداشناسی ہے اور خدا کا قرب ہے۔ God Consciousness ضرور ہوتی ہے' تو God Consciousness رکھنے والوں نے ہی God کا تذکرہ کیا ور نہ الاسمالی God was never your discovery اور آپیں کہ آپ کے لیے اس سے ملاقات کا بھی امکان نہیں کہ

There comes a form, there comes a personality or entity والما المالين Never نهين which says I am God, I have created you ......

There comes an announcement from a man who says that  $\frac{1}{2}$   $\frac$ 

#### 11.

کہ لوگوں نے کہا کہ بیہ Insist 'اصرار کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں مگریدانیان کی بحائے کچھاور ہیں .... تو پھرانہوں نے کہا کہ بات سنوانا بشیر مثلکم یو حی السي ميں تمہاري طرح انسان ہوں اور مجھ پروحی نازل ہوتی ہے۔توبیہ ہساری بات \_ راز راز میں راز فاش ہوجا تا ہے۔ تو God Consciousness رکھنے والا Almost expresses like God 'اوگوں کواسی طرح احکام دیتا ہے۔اب ایسا کوئی شخص نہیں ہے جوحدیث اور قرآن کے درمیان فرق نکالے اور یہ کہے کہ حدیث جوہے وہ قرآن سے Inferior ہوتی ہے۔خداتو خداہے اور اس کا کہا ہوا قرآن ہے' اورآپ بیہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا برابر ہے۔ پیغمبر کا حکم ایبا ہے کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ بلالیں تو نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔اور جو پہ کہے کہ بیفرض ہےاور ہم نہیں چھوڑیں گے تو وہ اسلام سے فارغ ہے .....تو ہمارے لیے دونوں فرض ہیں' ایمان بھی اورعشق بھی۔ایمان اللہ ہےاورعشق حضوریاک ﷺ ہیں۔سلطان باہوؓ نے فرمایا ہے کہ ہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو جنہوں نے عشق کی سلامتی مانگی ہے انہوں نے حضور یاک ﷺ سے عشق کی سلامتی مانگیٰ ہے' تووہ اب Superior ہو گیا ..... تو اگر God Consciousness نہ ہوتو کوئی شخص کسی تلوار کے نیچے گردن نہیں رکھ سکتا اور وہ حالات کے ساتھ Compromise کر لے گا ۔ لوگوں نے امامؑ سے کہا کہ آپ بیعت کر کیس اور چلے جائیں مگرانہوں نے کہانہیں۔انہیں کہا گیا کہ پھرموت ہے توانہوں نے کہا کے موت کوآنے دو۔ چونکہ انہیں God Consciousness ہے اس کیے انہیں یتہ ہے کہ نہ کہیں ہے آنا ہے اور نہ کہیں جانا' جان دینی ہے اور جان اُسی کی ہے ۔

۱۸۱ جان دی ' دی ہوئی اُسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تو یہ God Consciousness والے لوگ ہیں۔ داتا صاحب ہوں یا خواجہ صاحبٌ ہوں' انہوں نے اپناوطن چھوڑ ا' وطن کا آ رام چھوڑ ا' اپنی Language اور Mother tongue چھوڑی پیدل چلتے ہوئے کی ہزارمیل پیدل چلتے ہوئے يبال لا مورشر كے باہر آكر بيٹھ كئے۔نام ان كاعلى جوري ہے۔ اگر He could have نه ہوتو آ دمی نیمیں کرسکتا بلکہ God Consciousness lived in his own village وہ اپنے علاقے میں ہی رہتے مگروہ پر دلیں میں آ گئے'اوروہ اس زمانے کا پر دلیس تھا' زبان بھی نہیں آتی تھی اور پھر ہندووں کے یاں آ گئے۔ تو یہ God Consciousness ہوئے ہیں ۔ نبی کا اور رسول کا ٹائیٹل تو اب بند ہو چکا ہے' نبی کہلا نا اب منع ہے کیونکہ حضور یاک ﷺ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور اللہ نے بیٹائیٹل بند کر دیالیکن ان بزرگوں کا کام وہی ہے۔ہم جس ولی کے پاس جاتے ہیں اس کی بات اس طرح مانتے ہیں جس طرح خدا کی بات مانتے ہیں کیونکہ تھم ایبا ہوتا ہے۔مولانا روم ا نے خوب کہا کہ جس نے اِس کو مانا اُس نے اُس کو مانا۔ اولیاء کی جو بات ہے وہ انبیاء کی بات ہے اور انبیاء کی جو بات ہے وہ خدا کی بات ہے۔ تو پیشعور ہے۔ وہ انسان جب آپ کو بھی زندگی میں ملیں گے توان کی بات آپ کے لیے اتی اہم ہوجاتی ہے جیسے Almost یہ تھم الہی ہے۔ تو اس کے پاس God Consciousness ہوتی ہے' چاہے وہ اعلان کرے یا نہ کرے۔ جہاں آپ Surrender کرجاتے ہیں' جہاں آپ Obey کرنا شروع کردیتے ہیں تو آپ

#### INT

عَائبِ خدا کو Obey نہیں کرتے بلکہ آپ کسی نظر آنے والے انسان کو Obey کر جاتے ہیں' Obey کرنے والا اندر کا شعبہ بتا تا ہے کہ میں Obey کررہا ہوں .....تو وہاں بیہ God Consciousness والے لوگ ملنا شروع ہوجا کیں گے اور پھر چل سوچل \_اگراس God Consciousness کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو گا کہ Obedient in love لینی محبت سے اطاعت کرنا۔ اگر Love قائم رہے گی تو اطاعت قائم رہے گی بعض اوقات اطاعت ہوتی ہے کیکن Love نہیں ہوتی۔اگر کوئی خاونداینی بیوی برحکم چلا دے کہ بیرکرو وہ کرواور Love نہ کرے تو بیوی بھی آٹو میٹک مشین کی طرح اطاعت کرے گی کیکن Love نہیں کرے گی۔تو بیسارارشتہ منسوخ ہے جرام ہے نہ وہ میاں ہے اور نہ بیہ بیوی ہے۔بغیر محبت دیے ہوئے اطاعت کراناظلم ہے ٔ حرام ہے اورمنسوخ ہے۔اور ہوی کی طرف سے بغیرادب کیے ہوئے اطاعت کرنااس کی منافقت ہے۔ کتنے گھراس کی زدمیں آتے ہیں آپ بیمت بیان کرنا' اس بات کو چھیا ہی لو.. - اگریہ سارابیان ہو گیا تو پھر آ و ھے سے زیادہ گھراس کی نذر ہوجا کیں گے۔الیی صورت میں کھانا بینااور Relation رکھنا میری طرف سے حرام ہے' کہ دو بول محبت کے دینہیں سکے اور حیار حیا بلیں حکم کی مار دی ہیں۔اس طرح گھر ٹوٹ سکتے ہیں'ختم ہوجا ئیں گے۔ جب تک اپیا خاوندسا منے ہوگا وہ اطاعت کرتی جائے گی اور جب وہ سامنے نہیں ہو گا تو وہی کچھ کرے گی جوتم اس کی عدم موجودگی میں کرنا چاہتے ہو' جوتم اپنی تنہائی میں کرتے ہووہی کچھ وہ تنہائی میں كرے گئ تم صحيح تو وہ صحيح 'تم غلط تو وہ غلط۔ بينا ممكن بات ہے كہتم غلط ہوجاؤ تو وہ صحیح ہوجائے' یہ قیامت تک ناممکن ہے۔

سوال:

اللہ کے بارے میں ہاری جوسوچ ہے اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق

?~

جواب

ایمان جوہے بیہ ہماری سوچ کی اصلاح کرتاہے۔سوچ ' آزادسوچ جو ہے اس کا End بغاوت ہے ماحول سے بغاوت اینے آپ سے بغاوت اور کسی فتم کی آ سانی بندش سے بغاوت ۔ تو سوچ جو ہے وہ دریافت کرتی ہے اور خدا در یا فت نہیں ہوسکتا' متیجہ بیکہ سوچ باغی ہوجاتی ہے۔نصیب والےلوگ ہوتے ہیں جنہیں ایمان پہلےمل جائے اورسوج بعد میں ملے۔ایسےلوگ خوش نصیب کہلاتے ہیں کہ عرفان بھی مل گیا اور ایمان بھی ۔جوجس ایمان والے کوسوچ مل جائے وہ صاحبِعرفان بن جاتا ہے۔اوراگرایمان نہ ہواورسوچ مل جائے تو وہ باغی بن جائے گا۔مفکر یا پروگر یبو یہ کیے گا کہ went up and up but there was no God میں نے آ سانوں میں اُسے بڑا تلاش کیا کیکن خدا نہیں ملا۔اس طرح تو وہ مل ہی نہیں سکتا' وہ ملنے والی ذات نہیں ہے بلکہ ماننے والی ذات ہے۔ایمان کے بغیرسوچ والا کے گا کہ پیغیبرکوہم پیدکیا فوقیت ہے اور ہمارے والدین کو ہم پر کیا فوقیت ہے Were they so much educated تواگراس کے والد نے ایم لے کام یا ایم بی بی ایس نہیں کیا تو پھر ۔۔۔۔ کیکن عزت ان کے پاس تھی اور تعلیم آپ کے پاس زیادہ ہے' ان کے پاس اتنے پیے بھی نہیں ہوں گے جتنے ڈالرآ پ کے پاس ہیں لیکن عزت پھر بھی اُن کی ہے' وہ شہر میں نہیں رہتے تھے بلکہ کسی دیہات میں رہتے تھے اور عزت پھر بھی اُن کی ہے۔ تو

# INM

الیی سوچ کبھی بھی یہ بات تسلیم ہیں کرسکتی کہ:

Why you respect a person who never was educated so much, he was never in a cosmopolitan city, never so 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 Respect 0 = 0 wealthy 0 = 0 Respect 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0

سوال:

ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کریم کے بارے میں سوچ بھی آ جاتی ہے کہ وہ دور ہے یا بہت قریب ہے .....

جواب:

یہ آپ پرایک دورگز رر ہاہے کہ اللہ بھی قریب ہے اور بھی دور ہے۔ ز دمیں ہوتے ہیں گاہ بیا فلاک گاہ میں دم بخو دہوں مثلِ خاک تو بھی آسان زیرِ قدم ہیں اور بھی زمین سر کے او پر آئی ہوتی ہے بھی آپ مالک ہوتے ہیں اور بھی آپ کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ' بھی خدا بہت قریب ہوتا ہے

اور کبھی کچھ بھی قریب نہیں ہوتا 'کبھی ساری دنیا پنی ہوتی ہے اور کبھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے ہی نہیں ۔۔۔

پھیلتا ہوں کبھی سمٹتا ہوں بھی سمٹتا ہوں بام و دَر سے بھی لپٹتا ہوں گاہ قطرہ ہوں گاہ قطرہ ہوں گاہ قطرہ ہوں گاہ فرہ ہوں گاہ فرہ ہوں گاہ ضحرا ہوں ہموں ہموں ہموں کہ خرا ہوں ہمانوں کو چیر جاتا ہوں جہاں ممکن ہے سرچھیا تا ہوں گاہ پر بت بھی چل کے آیا ہے گاہ پر بایا ہے گاہ پر اسامیہ بھی گاہ پر ایا ہے

توابیا بھی ہوتا ہے کہ پاس سے ادب کے ساتھ گذرنے والے آج آئی آئی تھیں چرا کر گذر گئے۔ تو وہ جوآئی تھیں ملانے والے تھے وہ آج آئی تکھیں چرا کے گذر گئے۔ تو یہ وقت بھی آتا ہے۔ یہ انسانی درج ہیں ، وہ جو بے تاب رہا کرتے تھے آج نہیں ملے 'اس گلی سے چکر لگا کے بیزار ہو کے پھر چلا گیا۔ انسان بھی بھی اپنے کارنا موں سے بیزار ہوجا تا ہے۔ یہ اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پھیلاؤکی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پھیلاؤکی بات ہیں ، جس طرح ریشم کا کیڑا ریشم بنانے کے بعدا پنے آپ سے بیزار ہوجا تا ہے۔

دنیا کی محفلوں سے اُکٹا گیا ہوں یا رب دنیا کی محفلوں سے اُکٹا گیا ہوں یا رب کی بھی گیا لطف انجمن کا جب دل ہی بچھ گیا

#### MY

شہرت سے بھا گتا ہوں اور دل ڈھونڈ تا ہے میرا الیا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو تو مجھی مبھی اس کا جی حاہتا ہے کہ آ وُ وہاں جا کے ڈیرے لگا ئیں مگر وہاں ڈیرہ نہیں لگےگا۔ بیانسان کا مزاج ہے۔ بیخدا کے در جنہیں ہیں بلکہ بیآ پ کے درج ہیں۔اس لیے سوچ کا ہونا صاحبِ ایمان کے لیے مبارک ہے۔ یہ دونوں سوچیں سیجے ہیں کہ بھی خدا قریب ہے اور بھی خدا دور ہے بھی خود ہی چل کے آتا ہے اور بھی ہم اس کوخود بلاتے پھرتے ہیں۔There was a time ایسا وقت تھا جب ہمارے یاس ڈیمانڈ نہیں تھی' تقاضہ نہیں تھا اور اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو۔اس نے ہمارے مانگنے سے پہلے جنت دے دی اوراب آپ مانگ مانگ کے مرتے جارہے ہیں۔اب دوزخ کا ذکر بھی ساتھ ہے۔اب بید دفت والی بات ہے۔ پہلے خود جنت دے دی اور شعور بھی دے دیا۔ وہ شعور ایمان سے كمزورتها \_اگرايمان مضبوط موتاتوالله نے كہاتھاكه لا تقرب هذه الشجرة اس درخت کے قریب مت جانا۔ شعور تو پیسوچ دے گا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہاس درخت کے قریب مت جاؤ' چلو جائے دیکھو۔ بیدن آ گیااور آپ جاجا کے دیکھتے ہیں اور وہ منزل جوآ پ کو Originally عطا ہوئی تھی و ہاں تک جانا مشکل ہو گیا ہے۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ الی منزل جس کو کھونے کے بعداس کی تلاش ہو۔ جنت ہمیشہ گم رہتی ہے'اس کے ملنے کی تمنارہتی ہے' ملتا محبوب ہے اورایمان کے حوالے سے محبوبِ خداً ملتے ہیں اور محبوبوں کے محبوب آپ ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت ہوئی تو اللہ سے دوسی ہوگئ۔ آپ اللہ کے محبوب " کا تذکرہ کرتے جا کیں ..... تو د ماغ کا اورشعور کا ایمان کے بعد ہونا

### INL

ایک نیک دلیل ہے۔ ایمان ہے پہلے شعور کا ہونا ذرامشکل ہے۔ ابوجہل کے ياس شعور تفاليكن ايمان نهيس تفاية اس' ابوالحكم' كانام ابوجهل مو گيا' ورنه تو وه دانائی والاتھا' حکمت والا اورعلم والاتھا مگر خدا کو نہ مجھ سکا' ساتھ ہونے والے واقعه کونه پیجان سکااور پھرنام'' ابوجہل'' پڑ گیا۔ جب سرحدیں مقرر ہوجا ئیں تو پھر ذہن کا سو چنااچھی بات ہے' تو آپان حدود میں رہ کے سوچیں۔حدود بیہ ہیں کہ آپ کا قیام تھوڑی در کے لیے ہے ' ہونے سے نہ ہوجانا ہے' آپ کی جا ہمیں بردی محدود ہیں' آپ کی نفر تیں بردی محدود ہیں' آپ کے غصے براے محدود ہیں' آ پ کے بیسے بڑے محدود ہیں بلکہ آ پ کی ہرشے بڑی محدود ہے' آپ بہت کمزور ہیں'آپ کی گرفت بھی مضبوط نہیں ہے' کمزور ہے'جس چیز کو آپ اختیار میں رکھنا جا ہتے ہیں کچھ عرصہ بعد آپ اس سے بیزار ہوجا ئیں گے' آپ نے جو چیز بکڑ کے سامنے بٹھالی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس سے بھا گیس گے' چاہے آپ کا بچہ ہو' کچھ دہر بٹھانے کے بعد کہیں گے کہ یہاں سے جاؤ۔ ہرشے کوجانا ہے۔ اپنی گرفت سے انسان خود آزاد ہوجاتا ہے۔ تو آپ سب چلنے دین دریا جدهرجاتا ہے جانے دین اور آپ ایمان داری میں رہیں۔ سوال:

ہم کسی چیز کا جو کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟

بواب:

پہلے سے بھے لیں کفلطی اور چیز ہے اور گناہ اور چیز ہے۔ گناہ جرم بھی نہیں ہوتا کیونکہ جرم اور چیز ہے اور گناہ اور چیز ہے۔ آپ کے خیال میں آپ جس کو غلط سمجھیں وہ غلط ہوتا ہے اور وہ غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ کا کسی شے کو غلط سمجھیا

# INA

أے غلط بنائے گا۔ حکومت کے قانون کے خلاف کوئی بات کرنا جرم ہے۔ سڑک کے دائیں ہاتھ گاڑی چلانا جرم کہلائے گا اور اس کا فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ اور گناہ کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ وہ بات جوخدا کی نگاہ میں بُری ہے وہ گناہ ہے۔ اور کفارہ کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔اگر آپ سے کوئی گناہ سرز وہوجائے 'اللہ کی Will کےخلاف کوئی واقعہ سرز دہوجائے تواس کا کفارہ اداکریں۔مثلاً آپ کاروز ہ چھوٹ گیا تو آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں اورا گر Willfully کیا ہے تو ساٹھ روز ہے رکھیں ۔ بھی آ پ ایمان سے باہر ہو جا کیں تو بھی کفارہ دیں 'ہر شے کا کفارہ ہے۔ کفارہ کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود سے تجاوز کرنے کی جوسزامقرر کی ہوئی ہے اس کوآ خرت میں نہ لینے کے لیے اس دنیا میں اس کی Little bit of compensation کرنا۔ تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ Financial 'مال کا بھی ہوتا ہے یا روزہ ہوتا ہے یا کوئی اور شے مقرر ہوجاتی ہے تا کہ آ گے جا کے آپ کونقصان نہ ہو۔اگر آپ کسی چیز کو Misuse کر جائیں' غلط واقعہ کرجائیں' کوئی گناہ سرز دہوجائے جو رضائے الہی کے Against ہو' Pure رضا کے خلاف ہوتو اس کے لیے کفار مے مقررشدہ ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے نہیں ہیں۔ توبہ جو ہے بیر گناہ سے آگے ہے۔ توبہ اگر نصیب ہوجائے تو اچھی بات ہے۔اس طرح آپ اپنے آپ کو Easy کھیں اور Light رکھیں تا کہ کوئی بوجھ نہ رہے۔

سوال:

کیاتوبہ کے بعدانسان بری ہوجاتا ہے؟

جواب:

بشرطیکہ تو بہ قبول ہوجائے۔ کافر جواپنے کفر میں ہے وہ اپنے کفر سے تو بہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا تو اگر اب If he dies, he dies as a pure تو بہ کہ ہوکے مرے گا'اب اُسے ماضی کی سز انہیں ہوگی۔ تو تو بہ کہ معنی ہی موڑ مُرڈ نا ہے۔ اور تو بہ کے خیال سے گناہ جاری رکھنا دراصل تو بہ سے محرومی ہے' کیا پتہ گناہ کے دوران ہی سانس ختم ہوجائے۔ اس لیے یہ بردی ضرور کی بات ہے۔ گناہ ہوجائے تو کفارہ ضرورا دا کر جاؤ۔

روزے کا کہتے ہیں کہ بیر گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے تو اس بارے میں Spiritually کیا فائدے ہیں .....

جواب:

آپایے جھیں کہ ایک گھوڑا آپ کواپ او پرسوار کر کے علاقہ غیر
میں لے جاتا ہے وہ آپ کوسیر کراتا ہے ممنوعہ بستیوں کی۔ یہ گھوڑانفس ہے۔اگر
آپ فاقہ کریں یاروزہ رکھیں تو یہ گھوڑا Bridled ہوجاتا ہے لگام میں آجاتا ہے
اور پھروہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتا اور نہ آپ کو کہیں جانے دیتا ہے۔ جب
آپ نے روزہ رکھا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ نے روزہ واقعی رکھ لیا کیونکہ
اس میں منافقت نہیں ہو سکتی کہروزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اب میروزہ نگاہ کاروزہ ہے
خیال کا روزہ ہے اور آپ کی ایسندی آجاتی ہے۔ آپ حرام کھانا تو دور کی بات
ہے حلال بھی نہیں کھا سکتے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ اب آپ سے برائی کوئی نہیں

ہوگی ۔ تو بیہ ہے ڈھال۔ ڈھال کامعنی بیہ ہے کہاس نے آپ کو گناہ کے تصور سے آ زاد کر دیا۔ تو بیہ بہت بڑی ڈھال ہے کہ خیال بدل گیا' گھوڑالاغر ہو گیا' سوار چوكنا ہوگيا۔ جب آپ كو بھوك لگتى ہے تو آپ نے كھانے كوروكا ....كس نے روکا؟ آپ نے۔ کیوں روکا؟ خدا کے خیال سے۔اس طرح آپ خدا کا خیال كريں گے۔ پھر ہمہ حال جب آپ كو بھوك لگئ پياس لگئ جائے 'سگريث كی طلب ہوئی تو آپ رُک گئے کہ بیتو خدانے روکا ہے۔ تو آپ جتنی در خداکے بارے میں سوچتے جائیں گے اتنی دیر گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب خدا Very much موجود ہے تو پھر گناہ کا کیا سوال۔روزے کی Real عبادت میہ ہے کہ بیآ پ کے اور خدا کے درمیان واقعہ ہے ورنہ تو آپ یانی پیتے جا کیں' کھاتے جائیں۔روزہ گھروالوں کے لینہیں ہے محلےوالوں کے لینہیں ہے اور ساج کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ کھانی کے آ جائیں مگرروزہ Pure خدا کے لیے ہے۔اس طرح آپ براہ راست خدا کے قابومیں آجاتے ہیں اور محفوظ ہوجاتے ہیں۔ تو آپ خدا کے گھر میں آگئے اور امان میں آ گئے

سوال:

بچین میں سناتھا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ اس سے عرش کے کنگر سے ہل جاتے ہیں۔

بچین میں انسان Educate تو ہوسکتا ہے کین بعض اوقات انسان بچین میں ill-educate بھی ہوسکتا ہے' اُس کی غلط Feeding ہوسکتی ہے اور اس سے بچانا مشکل ہوجا تا ہے۔ بچین میں اگر کوئی غلط ُبات اثر کر گئی تو جب اسے ختم کرنے والا آئے گاتو ختم کردے گا' جڑسے اُ کھاڑ دے گا۔ تو پھر بچین گم ہوجاتی ہوجائے گا' جوانی بھی گم ہوسکتی ہے' اس دنیا میں بعض اوقات عبادتیں گم ہوجاتی ہیں' بندہ کہیں اور جار ہا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کوئی اُسے کہیں اور لے جاتا ہے۔ بس اللہ رحم کرے اور بیطوفان نہ آئے۔ انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے آئے اور وہاں سے ایمان خراب کرآئے یعنی منزل بیجا کے انسان محروم ہوگیا۔

ووچار ہاتھ جب کہلب بام رہ گئے

تو آپ اللہ ہے آخرت کی خیر مانگیں۔ایک بات ضرور یا در کھنا کہ بعض اوقات قریب والے بڑا دور ہوجاتے ہیں 'پاس ہونے والا واقعہ آپ کو بہت دور لے جا سکتا ہے اور وہ چیز آپ سے جدا بھی کرسکتا ہے 'وہی آپ کوخدا آگاہ بھی کرسکتا ہے اور محروم دوعالم بھی کرسکتا ہے۔اگر آپ کے ہاتھ سے سرز دہونے والا واقعہ ظلم ہوا تو پھرعرش کے نگرے بل جا ئیں گے۔میاں محمد صاحب نے کہا ہے کہ:

مسجد ڈھادے مندر ڈھادے ڈھادے جو کچھ ڈھیندا اک بندے دادل نال ڈھادیں رب دلاں وچ رہندا

تو آپ کسی کے دل کوآ زردہ نہ کرنا۔ آپ قریب والے دلوں کو چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہے۔ چیزوں اور باتوں سے راضی رکھا کریں' یہ مشکل ضرور ہے لیکن انسان کرسکتا ہے۔ آپ قریب والوں کوراضی رکھیں تو دور گا سرماییل جائے گا' قریب والوں کو اگر تگھیں تو دور گا سرماییل جائے گا' قریب والوں کو اگر تگھیں تو دور کا کرو گے دان لوگوں کی گواہیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں' قریب کے لوگوں کی دور کی عدالت میں اپنے خلاف گواہی نہ دلوانا' ،

انہوں نے وہاں جا کے رورو کے 'پھوٹ بھوٹ کے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میری زبان بندر کھی تھی' اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں بولوں۔ پھرآ پ کے اعضاء بولیں گے اورآ پ کے جوارح بولیں گے۔ توبیر بھی آ پ کے اعضاءاور جوارح ہیں' بیآ پ کے قریب والے جو گو نگے لوگ ہیں وہاں جا کے ان کی گویا ئیاں شروع ہوجا کیں گی، فضیح البیانیاں شروع ہوجا کیں گی' بڑی بڑی تقریریں شروع ہوجائیں گی اور بیہیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیاظلم کیا ہے' پھر فریاد کریں گے کہ یا اللہ تُو تو مالک گل ہے' اس کو بخشا جا ہے تو بخش سكتا ہے ليكن اس كوتو نے بخش ويا تو ميں مجھے انصاف كرنے والانہيں مانوں گا' فریاد ہے ٔ یااللہ فریاد ہے ۔۔۔۔اس سے پہلے کہ فریادی زبان کھولے آپ اس کو راضی رکھیں ..... تو آپ قریب والوں کو دور جا کے فریا دنہ کرنے دینا۔انسانوں کو راضی رکھنا۔ کوئی آ دمی کسی دوسرے کے گناہ سے بوجھ کے نیچے نہیں آ سکتا۔ No man can ever be insulted by the action of others الله الله كرين آپ كے اعمال آپ كے ساتھ اور اس كے اعمال آپ كے ساتھ مل کے رہنا جاہیے' خیر سے خوشحال رہیں' کا ئنات آ بادر تھیں۔اللہ آپ کے لوگوں کوآ بادر کھے۔دھیان کے ساتھ بیسفر کرو۔

سوال:

جنت میں مردوں کوتو حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟

جواب:

اگر آپ عورت اور مرد کا Competition چھوڑ دیں تو کسی کو پچھ ملنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیتو کہیں نہیں اکھا ہوا کہ وہ شادیاں کریں گے۔ وہ تو ان

کی Companion بھی ہو سکتی ہیں' ساتھی ہو سکتی ہیں۔ وہاں Sex ہے نہیں كيونكه وه جنت جو هو كي - حور مقصورات في النحيام وه حوري براي خوب صورت ہوں گی اور پیتنہیں ان مردوں کی شکل کیا ہوگی' جنت میں جانے والے کون لوگ ہوتے ہیں .....اللہ جا ہے تو کسی کو بھی حور بنادے اور کوئی اُس کا جا ہے

سوال:

کیاوہاں سب کی عمریں ایک جتنی ہوجا ئیں گی؟

اصل میں سب کی عمریں ہیں ہی ایک جیسی ۔ سب روحوں کو اللہ تعالی نے ایک دن میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے سب کی عمر برابر ہے اُ ج بھی برابر ہے جھوٹے بڑے کی عمر برابر ہے۔ تو عمر' روح کا نام ہے اور سب روحوں کی عمر برابر ہے۔اب اگر وہاں سب شکلیں برابر ہوجا کیں گی یا سب پہ جوانی آ جائے گی تو آڀآنے دو.

آپ نے فرمایا ہے کہ جس حالت میں کسی کی موت ہوگی وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا' پھر جوسوسال کی عمر میں مراہے کیاوہ اس حالت میں اُٹھے گا؟

یہاں حالت سے مراد خیال ہے بعنی وہ جس خیال میں سوئے گا یا مرے گا اُس میں اُٹھے گا'اس خیال میں برآ مد ہوگا ..... بیآ پکواس دنیا میں بتایا جار ہاہے کہ اللہ اپنے جا ہنے والوں کو ہر چیز عطا فرمائے گا جوان کی خواہش کے

مطابق ہوگ۔ مدعائیہ ہے کہ آپ جب اللہ کے لیے کام کررہے ہیں تو اللہ آپ کو سلطانق ہوگ۔ مدعائیہ ہے کہ آپ جب اللہ کے پاس Compensate کرنے کے لیے ہوئی چیزیں ہیں اس نے جو با تیں 'چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے مزاج سے تھوڑی سی ہیں اور جو بیان نہیں کی وہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے مزاج سے تھوڑی سی آشنائی ہوجائے تو اللہ اپنے بندول کو دینے کے لیے بہت پچھر کھتا ہے کلہ خزائن السموت والارض تو اللہ کے خزانے ہیں زمین اور آسانوں کے جنو د السموت والارض زمین اور آسانوں کے شیل میں اس کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کتی وسیع ہے اور وہ تو جنت ہے ایک اور مقام ہے۔ بس آپ اللہ سے راضی رہواور آپ کو یہ پہ ہونا چانہے کہ وہاں اللہ ہوگا'اس لیے لوگوں سے چیز وں سے نجات پالو اور یہ کہو کہ ہم اللہ کی طرف جارہے ہیں 'اللہ جانے اور اللہ کے کام جانیں۔ آپ کوئی پروگرام بنا کے نہ جا ئیں بلکہ پروگرام ترک کر کے جا ئیں ...... باللہ تعالیٰ سب کواپنا طالب بنا کے ۔سب پر مہر بانی فرمائے 'کرم فرمائے۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الرحمين-



- موت کا دن تو مقرر ہے پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایک آ دمی کا قتل بورے انسانوں کا قتل ہے کہ ایک آ دمی کا قتل بورے انسانوں کا قتل ہے اور ایک کوزندہ کرنا ہے۔
- ٢ پيکيه وجاتا ہے كه بزرگ ہرسوال كاجواب دے ديتے ہيں؟
- س آج کل ہرطرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو پھراللہ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں اورا بیان کو کیسے قائم رکھیں؟
- ۴ و شخص جود دہرے ماحول میں یا مذہب میں پیدا ہوا ہوتو وہ حساب کے وفت کہہ سکتا ہے کہ میرااس میں کیا قصور ہے؟
  - ۵ یوکیسے پیۃ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی معافی دے دی ہے۔
- ا نندگی کے مسائل بھی بڑے اہم ہیں تو پھران کی موجودگی میں ہم اپنے دین کاسفر کسے طے کر سکتے ہیں؟

سوال :

موت کا دن تو مقرر ہے پھراللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایک آ دمی کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے اورایک کوزندہ کرنا پوری انسانیت کوزندہ کرنا ہے۔ جواب:

کیا آپ مانے ہیں کہ انسانوں کی ساری دنیا کا ایک آ دم النسلاس المہور ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں ارب ہا انسان ہیں 'بندے المانسین ہوتی 'اوران سب نے کے قریب ہی ہیں 'گتی میں نہیں آئے 'گتی پوری ہی نہیں ہوتی 'اوران سب نے ایک انسان ہو گئے 'ایک دندگی ہے جنم لیا۔ یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ فرض کر و کہ ائے سال ہو گئے 'اتنی مدت میں ایک بندہ کتے بندے بن گیا۔ تو جس ایک بندے کو آجی مارد یا جائے پہنہیں وہ کتنی مدت میں کتے ہی بندے بن جا کیں۔ تو اس طور کی ابتدا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی کمز ورنہ بجھنا۔ آپ کے حوالے ہے جو مخلوق پیدا ہور ہی ہے اس میں سے کتے لوگ نہ جانے کیا ہوں گے۔ سب کام تو اللہ پیدا ہور ہی ہے اس میں سے کتے لوگ نہ جانے کیا ہوں گے۔ سب کام تو اللہ ہونے ہیں مگر آپ کی اولا دوں سے پہنیں کتنی آ بادیاں ہونی ہیں' کتے واقعات ہونے ہیں مگر آپ کی اولا دوں سے پہنیں کتنی آ بادیاں ہونی ہیں' کتے واقعات ہونے ہیں آ کندہ والی دنیا کیا گل

کھلائے گی۔ پھرایک وقت آئے گا کہ شجرہ نسب Trace کرتے کرتے شاید آ پ تک پہنچ جائے کہ یہ تھے جدامجد اس خاندان کے جوساری دنیا میں آباد ہے۔ ایسا ہوسکتا ہے نال؟ توآ دم النظالا تو Known آ دی تھے اور آ پ Unknown غیرمعروف آ دم ہیں کیونکہ آپ کے لیے کوئی Divine اعلان نہیں ہے' آ یے General Cadre میں ہیں اور اُن کا ایک خاص کیڈر ہے۔ ایک • ذات کوآ دم ممردیا گیااور باقی سارے بھی آ دمی ہیں اور بات سب کے ساتھ وہی ہے اوراسی کے مطابق آ دمی چلے گا۔ اللہ نے آ دم کووعلم الآدم اسماء كها كل اساء سكها دي اوراساء كوآج كاآ دم بيان كرر باب-آ دم الطَّيْقَالاً بر سارے اساء ظاہر نہیں ہوئے اور آج آپ کے دم سے ظہور ہور ہاہے ایسے کی علوم آ رہے جو آج کا انسان پیش کررہاہے۔تو پیعلوم بھی آ دم القلیل کوسکھائے ہوئے تھے۔ گویا کہ آ دم العلقاد کاعلم آج کے آ دی میں ظاہر ہور ہاہے۔اللہ تعالی نے ایک کوسکھا دیا اور اور پھرسب کے پاس آ گیا۔ گویا کہ سب علوم کا تعلق اسی ابتدائی علم سے ہے۔تو بیرایک خاص واقعہ ہےاوراس کوآ پغور سے دیکھیں۔ اس لیےانسان کا احترام نہت ضروری ہے ٔ ایک تو اس لیے کہ پیۃ نہیں وہ کن بزرگول کے دم سے ہے اور پیتنہیں کتنے بزرگ اس کے دم سے ہوں گے۔اس لیے ہرآ دمی کا احتر ام کرنا ۔بعض اوقات انسان گمراہ ہوجاتے ہین بھٹکے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں ہے احساس ہورہاہے جفائے حبیب کا شاید بھٹک گئے ہیں رو دوتی سے ہم آپ گمراهٔ ہوں تو دوست پراعتماد چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی اعتماد میں کمی محسور

ہوتو سمجھنا کہ آ پ سے کوئی غلطی ہوگئی ہے۔ آج کا انسان جب کسی ذات پراعتماد نہیں کرتا'اس کوکسی فیض کااعتماد نہیں ہوتا تو یہ مجھالو کہ وہ اپنے آپ میں کہیں غلطی كر بيٹيا اورسب سے انتہائي غلطي وہ ہے جس پرتعلق دینے والی ذات ناراض ہوجائے۔وہ ناراض نہ ہوتو پھر گناہ کیا ہے۔ایک نہ ایک الی غلطی ہوتی ہے جس یروہ ذات ناراض ہوتی ہے۔ گویا کہ گناہ کس کو کہیں گے؟ وہ چیز جواسے ناراض کر دے نیکی کے کہیں گے؟ وہ چیز جواسے خوش کر دے۔اب بیساری باطن کی داستان ہے اور اس میں بیان کی کوئی بات نہیں ہے۔ فارمولے کی عبادت اور فارمولے کا تعلق جزل کیڈر میں آتا ہے کہا ہے ایسے کرتے جاؤ' خیرات کرتے جاؤ' عبادت کرتے جاؤ ....ایباعمل جواسے ناراض کردے جاہےوہ مج کاعمل ہو' غلط ہے۔اگر کوئی میٹیم کے پیسے سے حج کرآیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں پہنچا کہ میں آ گیا ہوں۔اللہ کہے گا کہ یہ تیری گتاخی ہے کہ تو میرے حکم کو Violate كر كے پھرميرے ہى ياس آگيا۔ تواليي بات الله كى ناراضكى كاباعث بھى ہوسكتى ہے۔اور بیرضا مندی کا باعث بھی ہوسکتا ہے کہ انسان پیہ کھے یا الله غلطی تو کی ہے لیکن پھر بھی تیرے پاس آئے ہیں۔توبید دونوں صورتیں ہیں۔پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟اگرآ پ میں بخشش کا اعتاد قائم ہے تو پھر غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے اور اعتمادٹوٹ گیا توغلطی ہوگی ۔سب سے بُرا گناہ وہ ہے جودعا سےاعتماداُٹھادے یعنی اییا گناہ جس کے بعد آ پے کا دعا پر اعتماد نہ رہے۔تو بیا نتہائی گناہ ہے کہ جب آپ کا دعا پراعتاد نہ رہے ٔ اور ذہن میں دعا کی افادیت ختم ہو جائے ' دعا كرنے كوطبيعت نہ جاہے 'جبامين كہيں تو وہ گلے ميں أثك جائے ..... توبيہ ہے بُرا گناہ' کہجس کے بعدانسان دعانہ کرسکے ۔تو گناہ وہ ہے جودعا چھین لے

#### 1.1

چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو۔اگر مغرور آ دمی میں عبادت کا پیے غرور ہوکہ وہ کہے کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے کیونکہ میں تو اپنا ساراحق اوا کرتا رہتا ہوں' نمازیں پڑھتا ہوں' مج کرتا ہوں' سارے کام کرتا ہوں .....اگر بادشاہ کوکہا جائے کہ رعایا کا خیال کرواوروہ آگے سے جواب دے دے کہ میں تو حج بھی کر آیا اور عمرہ بھی کر آیا' نماز بھی پوری پڑھتا ہوں' زکو ہ بھی دیتا ہوں' سارے کام میں نے ٹھیک کیے ہیں' ابخوف کس بات کا؟ تو اس شخص نے کہا كدرعايا كابراحال ب- بادشاه نے كها جم تو عبادت كرر به بين ..... بادشاه ے اس کی عبادت کانہیں یو چھا جائے گا بلکنہ با دشاہ سے رعایا کا حال یو چھا جائے گا۔اگررعایا کا حال بُراہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کامنہیں آئے گی۔ ہر آ دمی کواس کے شعبے میں جانچو۔ اس طرح اگر کسی دفتر کا انچارج کہے کہ میں تو نیک ہوں مگرمیرے نیجے سارے بُرے لوگ ہیں تو اس کے ماتحت میں جو بُرائی ہے وہ اثر کرے گی' نیکی اگر اثر نہیں کر سکی تو بُر ائی اثر کرے گی۔جس طرح نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے ای طرح بُری محفل میں بُرائی پیدا ہوتی ہے۔اگر آپ نیک صحبت میں نہیں ہوں گے تو جب بُری صحبت میں ہوں گے تو برائی اثر كرے گى۔اس ليے ہم يہ كہتے ہيں كه اگر تعلق قائم ہے اعتماد قائم ہے تو پھر سب کچھٹھیک ہے۔اگرایخ آپ کواللہ کے تقرب میں دیکھنا ہوتو پھر دیکھو کہاعتماد ہے پانہیں'اگراس کے فضل پراعتماد ہے توسمجھو کہ زندگی ٹھیک جارہی ہے۔آج کا انسان اگریریثان ہے تو اس کی وجہ رہے کہ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔اگرانسان غور کرے تو پیۃ چلے گا کہ وہ کتنے بزرگوں کے وسلے سے یہاں تک آیا ہے' وہ اینے آباواجداد میں دیکھئے ان میں کتنے بزرگ شامل ہوں گے ' کتنے نیک لوگوں

#### 1+1

نے نیکی کی دعا کرتے کرتے حالات کا قافلہ آ پ تک پہنچایا۔شایداس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے' آپ کے ماں باپ اللہ تعالیٰ سے بید دعا کیں مانگتے آئے ہیں کہ جاری اولا د پررخم فرما۔ تو آپ اس اولا دے حوالے سے یہاں تک آ گئے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی اولا دوں میں سے کوئی ایسا نیک نکل آئے جو کے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پررحم ہو۔اس لیے اگر اولا دمیں ہے کوئی نیک ہوجائے تو ماں باپ کی فوری بخشش ہوجاتی ہے اور اولا دا گر گمراہ ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولا د کے کام آسکتی ہے۔اس لیےاس بات کا دھیان كرنا كه آپ الكينېيں ہيں' آپ كے اوپرنگرانی كرنے والى بزرگوں كى روحيس ہیں اور آنے والی اولا دوں کی کوئی نیکی آپ کے کام آسکتی ہے۔اس لیے آپ تجھی مایوس نہ ہونا' اللہ نے بار باریہی کہا کہ بھی مایوس نہ ہونا \_ گویا کہ ہرانسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ دنیا میں ہونے والا جرم شاید آپ کی ذمہ داری نکل آئے اور دنیا میں کہیں ہونے والی نیکی کا شاید آپ کو ثواب مل جائے۔اگر اس دنیا میں کہیں نیکی ہور ہی ہوتو شایداس دنیا میں ہونے کا آپ کوبھی فائدہ ہو جائے۔اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ار دگر د کے لوگوں پر بھی رضا مندی ہو جاتی ہے۔ دولہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے۔ تو یہ بات ہی الی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرمہر بان ہوتو باقیوں پر بھی مہر بانی ہوجاتی ہے۔ داتا صاحبٌ یہاں پرایک مرتبہ آئے اور وہاں آج تک قر آن شریف پڑھا جارہا ہے۔مقصدیہ ہے کہان کے آنے کے دم ہے آج تک وہاں قافلے جاتے ہیں جونیکی کرتے اور قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو کسی ایک کے دم سے بے شار نفوس کوفائدہ ہوجاتا ہے۔اس لیے کوئی پیتنہیں ہے کہ کب کیا ہوجائے۔ایک آ دمی

#### 4+1

اگرشکت کشتی پر بیٹھ نے رور ہاہے تو کیا پتہ کہ دریا پارکرنے کا کب' کون ساسب بن جائے اور ایک آ دمی جو بڑے فخر سے بیٹھا ہوا ہے کیا پہتہ کب اس کے آشیانے پر بجلی گر جائے۔اس لیے بی عجب کہانی ہے کہ آپ کی ہر چیز میں ہر دوسری چیز پیدا ہوسکتی ہے۔اس لیےا پنے آپ کونہ بھی Secure سمجھوا ورنہ بھی Insecure تسمجھولینی نہ محفوظ مجھواور نہ غیر محفوظ مجھو ۔ بس اللہ کے فیصلے کا انتظار كرو\_ جب آپ كتے ہيں كه ميں بهت محفوظ ہو گيا تواگر پچھلے دوركود يجھوتوايك حکمران نے اپنے لیے سیکورٹی فورس بنائی تھی اور پھرانہی کی گواہی پر پھانسی کی سزا ہوگئی۔ تو سیکورٹی نے Insecure کر دیا' غیر محفوظ کر دیا اور بیر آج نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ سیکورٹی ہمیشہ Insecure کرتی ہے۔اس لیے آپ سیکورٹی کی بیرواہ نہ کرو بلکہ آپ اللہ کے فضل کی طرف رجوع کرو۔ تو آپ اسلیے نہیں ہیں۔ایک دفعہ ایک بزرگ متجد سے نکلے۔راستے میں بارش کی وجہ سے یانی' کیچڑتھا۔وہاں سے ایک بچے گزرر ہاتھا۔انہوں نے کہاذ رادھیان سے گزرو' کہیں Slip نہ ہو جانا' یاؤں نہ پھسل جائے۔وہ بچہکوئی خاص تھا۔اس نے کہا جناب میں پھِسل گیا تو میں اکیلا ہی ہوں اور آپ اگر پھِسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی ....اس لیے فرض کروآپ کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوا اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر بھی بداعتا دی نہ پھیلا نا تا کہ دوسرے کے ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ کم از کم اتنی نیکی کرلوکہ اپنی بدی کی حالت کودوسروں پر آشکار نہ کروتا کہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں۔ایک بچہا گرعبادت کرر ہاہےاوروہ سجھتاہے کہ یہ نیکی ہے اورآپ بیجانتے ہیں کہ جبآپ نے بیکام کیا تھا تو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا تو بیچ کویدنہ کہوکہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔اس لیے کہ شاید آپ کے ناکام ہونے کی

اور بھی وجو ہات ہوں \_ تو کسی کے نیک اعتماد کواپنی بد گمانی سے مجروح نہ کرنا \_ کسی آ دمی کااعتاد نه ٹوٹنے دینا۔اگر کسی وجہ ہے عمل نہیں ہوسکا تواب گرفت ہوسکتی ہے کہذا آپ اعتاد کی نیکی تو کریں ۔ گرفت کا بھی انتظار نہ کرنا بلکہ اللہ کے فضل کا انتظار کرنااور بیاس کا فیصلہ ہے ٔ اس نے بتا دیا ہے کہ میرافضل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بہآ پ کے سوال کا جواب ہے کہ کوئی آ دمی اتنا بے حقیقت نہیں ہے کہوہ اکیلا ہو ہرآ دمی جو ہے وہ آنے والی کئی نسلوں کا آغاز ہے حرف آغاز ہے اور ہر آ دمی گزری ہوئی کئی نسلوں کا حرف آخر ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو وہ درخت کا آ خری پھل پھول ہے اور دوسری طرف ودآنے والے درختوں کا نیج ہے۔ توجو پھل ہے وہی بیج ہے۔ آپ نے گاڑی اگرنئ خریدی ہے تو پیتنہیں سڑک س نے بنائی' سڑکیں بنانے والے چلے بھی گئے لیکن سڑک آج بھی آپ کے استعمال میں ہے۔ تو آپ کوآسائش دینے والے پہلے لوگ تھے بیاری آج بیدا ہوئی ہے اور ہپتال دس سال سے قائم ہے۔ان باتوں کوغور سے دیکھا کرو کہ آپ کی زندگی کوسہولت دینے کے لیے پہلے سے انتظام موجود ہے۔ اب آ ب بید یکھیں کہ فطرت آ پ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ہپتالوں کے باوجود بیاری کا علاج نہیں ہوگا۔لیکن ہر چیز آپ کے لیے پہلے ہے موجود ہے۔ کتاب موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیج دی ہے۔ ہدایت کی آپ کوآج ضرورت پڑی ہے اور کتاب پہلے سے موجود ہے۔ اگر بھی آپ کا ذرا سابھی اعتماد مجروح ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا۔ مایوس نہ ہونا کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہاب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے' اللہ تعالی مہر بانی کرتا ہے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھا

#### 4+4

کریں۔ سوال:

يكيم موجاتا كربزرگ برسوال كاجواب دے ديت بين؟

واب:

ایک آ دمی گھر میں بیٹھا تھااور پھراس پہ جنون سوار ہو گیااوروہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کے وہ بوٹیوں کارس نکا لنے لگ گیا۔اس کوضر ورتنہیں تھی مگریہ اس کاشغل تھا کہ یہ بوٹی کس افادیت کی ہے کہ یہ س کام آتی ہے۔ تو وہ جوعلم العقا قیرتھاوہ اس کا شوق بن گیا۔ ایک ایساونت آیا کہ اس نے ایک ایسی بوٹی دریافت کر لی جوایک خاص قتم کے پھوڑے کے علاج کے کام آسکتی ہے۔تو بوٹی نے اس کواینے بارے میں علم بتا دیا۔ کافی عرصہ بیلم اس کے کچھ کا منہیں آیا۔ کچھ عرصہ بعدا سے ایک آ دمی ملاجس نے کہا مجھے ایک پھوڑا ہے جس کا علاج نہیں ہور ہاتو اُس نے کہا کہ میرے پاس اس کاعلاج ہے۔وہ جواس نے علاج ڈھونڈا' وہ بغیر کسی بیار کود تکھے کا تھا' لیکن اس بوٹی کے لیے بیار موجود ہے۔ بیکام الله تعالیٰ کے اپنے ہیں کہ کسی پرعلاج پہلے آشکار ہوجا تا ہے اور بیار بعد میں نظر آتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کو پہلے یہی علم دیا جاتا ہے اور مریض بعد میں آتا ہے۔ اس طرح استاد پر جواب پہلے آشکار ہوتے ہیں اور سوالات بعد میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر پرعلم پہلے آشکار ہوتا ہےاور مریض بعد میں آتے ہیں۔ای طرح دنیا کی ساری معاشیات والے اندازہ لگاتے ہیں کہورلڈ میں اب بیسوال بیدا ہونے والا ہے۔ بیمعاملہ ہونے والا ہے کہیں Plague ہوجائے تو کیا کیا جائے گا تو پھراس کاعلاج سوچ لیتے ہیں حتیٰ کہ Plague ' طاعون آ جا تا ہے۔اس لیے پچھ

لوگ ایسے ہوتے ہیں جومکنہ بیاریوں کا مکنہ علاج سوچتے رہتے ہیں حالانکہ بیاری ابھی آئی نہیں ہے۔اس لیے پچھاذ ہان ایسے ہوتے ہیں کہوہ سوچتے ہیں كەاگراپياسوال ہوتو كيا جواب ہوگا۔ و ەفرضى سوال ہوتا ہے ليكن سوچنے والے كو اس کا جواب مل جاتا ہے کھر جب حقیقت میں وہ سوال آتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ایک آ دی نے کہا میں نے جا قو ساتھ لے لیا کہ کہیں سفر میں اس کی ضرورت نه پر جائے۔اُس وقت ضرورت نہیں تھی مگر بعد میں پڑ گئی۔تو کچھلوگ ایک چیز ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر آ گے جا کے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی رکھی ہوئی چیز کی آپ کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ ا کثر کرتے ہیں کہ مشکل وقت کے لیے پیسے بچا کے رکھتے ہیں اور پھر وہ مشکل وقت آ جاتا ہے 'خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ ایک وقت میں کام آ جاتی ہے۔انسان بیرکرتار ہتا ہے۔ بیدُ وراندیشی ہوتی ہے بلکہ اللہ کی مہر بانی ہوتی ہے۔سوالوں کے جواب دینے کاعلم دُوراندیثی سےنہیں ہوتا بلکہ موتا رہے کہ سب سوالات ہر ذہن میں نہیں آتے اور جہال سے جواب آتے ہیں وہاں اگر تعلق نہ ہوتو پھرانسان اپنے سوالوں میں مبتلاءر ہتا ہے' پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کاکسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کوسوالوں کے جواب بتادیے جاتے ہیں اور اُسے آگھی دے دی جاتی ہے اور اُسے بتا دیا جاتا ہے وعلم الادم اسماء کلھا اسے بتادیاجا تاہے کہ کون ی چیز کیا ہے اس کی افا دیت کیا ہے اور اس کاعلم کیا ہے۔ پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس علم سے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آ دمی بغیر کسی فوج کے لوگوں کو فتح کر لیتا تھا۔ سکندر اعظم آیا تو

#### 1.1

بڑی فوج لے کے آیا' بابر آیا تو بڑا جھے لے کے آیا اور خواجہ غریب نوازٌ آئیں گے تو اکیلے آئیں گے۔ تو فاتح کون ہے؟ بابر فاتح ہے یا خواجہ غریب نوازٌ فا تح ہیں؟ تو فاتح ہندتو دا تا صاحبؓ ہیں حالانکہ ساتھ فوج نہیں لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کون ی فوج ساتھ لائے تھے جنبو د السسموات و الارض ان کے ساتھ آسان اور زمین کی فوجیں تھیں 'شکران کے ساتھ تھے۔وہ اور بات ہے۔ تو طاقت صرف وہ نہیں جونظر آئے بلکہ طاقت وہ بھی ہے جونظر نہ آئے۔ ورنہ تو پردیس میں اکیلے جانا بوی بات ہے ہندوؤں کے دلیں میں ایک آ دی پیدل سفر کرتا ہواایک گمنام بستی میں آ گیا اور خود گمنام ہونے کے باوجود ناموری بھی کی اور سارا کام بھی کر گیا۔ آج تو دا تاصاحب " کا آستانہ موجود ہے ٔ مزار ہے' آج تو یہ Known مزار ہے اور جب وہ آئے تھے تو ایک Unknown یردیی آ دمی تھے شہر کی فصیل کے باہر آ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ پھرانہوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو واقعہ کیا ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کافضل۔ کچھلوگ گئے ہوں گےان کے پاس اور پھرسوال جواب ہوئے ہوں گے۔ پچھلوگ پہچان گئے ہوں گے اور جب پہچان ہوگئ تو پھراللہ کاعلم ہے اللہ کی باتیں ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے۔اللہ کی بات اللہ کی مخلوق پر نافذ ہوجاتی ہے۔اس لیے بیاوگ اینے ساتھ مجھی بشکرنہیں لے جاتے بلکہ اعتماد کو لے جاتے ہیں اور اعتماد کو Rehabilitate کرتے ہیں'یقین لے کے آتے ہیں اوریقین پیدا کرتے ہیں۔ان کا اتنا سارا کام ہوتا ہےاور بیکام بہت بڑا کام ہوتا ہے۔تواینے آپ میں یقین کرو'اپنے ہونے میں شک نہ کرو۔ بینہ کہنا کہ ہم کیا ہیں' انسان کیا ہیں' بیانسان کے بیچے کیڑے مکوڑے ہیں ....اییا نہ کہنا کیونکہ اییانہیں ہے۔ ہرانسان آنے والی پوری نسلوں کا حرف آغاز ہے۔ اس لیے اپنے آپ پراعتاد کرو۔ اپنے ہونے کو حادثہ نہ مجھو' اچا تک کچھ ہیں ہوتا' اگر اچا تک بات ہوتی تو ہر شخص اچا تک موت سے نچ جا تالیکن ایسانہیں ہے نیہ Haphazard نہیں ہے بلکہ بڑے حساب کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کافضل ہوتا ہے تو جہاں کہیں سوال پیدا ہور ہا ہے وہاں پر اس کا جواب آ جا تا ہے۔ یہ قافلہ جب چلتا ہے تو اس شخص کے پاس انظام ہوتا ہے جو قافلے کو چلاتا ہے۔ جب کسی کو پیٹ میں درد ہوتو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے لیے چورن رکھا ہوا ہے۔ تو پیٹ کا دردسوال ہے اور چورن اس کا جواب ہے۔

آج کل ہرطرف گراہی پھیلی ہوئی ہے تو پھراللہ کوہم کیسے جان سکتے ہیں اورا بمان کو کیسے قائم رکھیں؟ جواب:

صرف خدا کو مانے سے عبادت پوری نہیں ہوجاتی 'خدا کوتو اور بہت سارے لوگ مانے ہیں جو سلمان نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حبیب پاک ﷺ کے حوالے سے مانیں۔ خدا تو ساری کا نئات کا ہے ' مانے والوں کا بھی' وہ تو ہرایک کو پالے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانے ہیں؟ جیسے ہمیں حضور پاک ﷺ نے بتایا۔ یہ ایک انسان نے بتایا ہے ورنہ تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا Direct Communication براہِ بتایا ہے ورنہ تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کا کو ایت گرای ہے اور پھر است رابط نہیں ہے۔ یہ بتانے والی حضور پاک ﷺ کی ذات گرای ہے اور پھر انسان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی آپ کی عبادت ہے۔ اللہ کو صرف انسان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی آپ کی عبادت ہے۔ اللہ کو صرف

حضور پاک ﷺ جانتے ہیں' اللہ ان کو جانتا ہے اور ہمیں جوراستہ بتایا گیا ہے ہم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ راستے کی آپ کواطلاع مل گئی ہے کہ بیراستہ ہے۔ اب اس میں شخقیق کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کواس طریقے سے مانتے ہیں۔ اگرآپ اسلام کو مانتے ہیں اور حضور پاک ﷺ کو پیغیبرآ خرالز ماں مانتے ہیں توجو آپ نے فرمایا ہے اس پر چلنا جا ہے۔اس میں شخفیق کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ تتلیم کی بات ہے۔ تحقیق تو آپ دنیا کی کریں جسے آپ تسلیم کرتے ہیں۔ تواللہ ى تحقيق نہيں كرنى كيونكه الله آپ كي تحقيق ميں نہيں آسكتا 'وہ تو خالق ہے مخلوق اس کی کیا تحقیق کرے گی ۔ تو آپ خالق کوشلیم کریں اور جواس نے کہاوہ مان لیس اور کر ڈالیں محقیق کے لیے باقی بہت ساری دنیا پڑی ہوئی ہے' کا مُنات کو دیکھیں۔جب آپ اس کے قریب ہوجائیں گے تو پھر پیتہ چل جائے گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کا ئنات کو دیکھو' اورغور سے دیکھو' کیا اس میں تههیں کوئی نقص نظر آیا 'اب دوبارہ آنکھ اُٹھا کے دیکھو کھراپی Littleness کو دیکھو کہتم کتنے چھوٹے انسان ہواور میں کتنا بڑا ثبوت لے کے بیٹھا ہول۔ کا ئنات کے خلیق کرنے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے اور یہ سی انسان کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو بیصرف اللہ کا دعویٰ ہے۔ بیصرف ایک خدا کا دعویٰ ہے اور ایک خدا کا اعلان ہے تو جس کا بیدوعویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ بیکا ئنات غور سے دیکھؤ پھر دیکھؤ جو میں نے بنائی ہے میں تمہارا اللہ ہوں اور یہ ہمارے پینمبر میں متم انسانوں میں ہے ہیں'ان کے ذریعے تم اس راہتے پر چلوتو پھرتم میرے فضل کے پاس آ جاؤ گے ۔لوگ تواس زمانے میں بھی گمراہ تھے جب آ پ تھے' کا فرتو حضور پاک کے ز مانے میں بھی تھے۔ کا فرتور ہے گا۔اورمومن آج بھی رہے گا۔ آج کل کا زمانہ

جس کوآپ جوانوں کا یا ڈسکو کا زمانہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ماننے والے بے شار ہیں۔جویہ:جواز پیش کررہاہے کہ آج کل کے زمانے میں سارے لوگ گمراہ ہیں تو دراصل گمراہ ہونے کی تمنااس شخص کے اپنے اندر ہے۔اگر سارے گمراہ ہیں تو تم راہ پر آ جاؤ۔خونی بیدا ہونے کا زمانہ وہی ہوتا ہے جس زمانے میں خو لی نہ ہو۔اب بیرآ پ کا وقت ہے موقع ہے کدا گرسارے گمراہ ہیں تو آپ راہ یر آجائیں۔ یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔اگر سارے بدی کررہے ہوں اور آپ تھوڑی می نیکی کریں گے تو یہ بردی بات ہے۔ تو اب وقت ہے نیکی کرنے کا جب کوئی نیکی نظرنہ آئے۔ بینہ کہنا کہ سارے گمراہ تھے تو پھر میں بھی ان جیسا ہو گیا' سارے جھوٹ بول رہے تھے تو میں بھی جھوٹ بولنے لگا۔اس لیے یا در کھنا کہ جس زمانے میں گراہی زیادہ ہواس زمانے میں چھوٹی نیکی بھی بہت بڑا نتیجہ دے گی۔ تو آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ اگر بدی نہ کریں تب بھی نیکی ہے۔ توبدی نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اگراس راستے کی بات مجھ نہیں آتی اورآ پ مان گئے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے۔ تو ایمان والا کہتا ہے کہ میں جو بات سمجھ گیا ہوں وہ مان گیا ہوں اور میں نے جو چیز نہیں مجھی وہ بھی میں مان گیا ہوں۔ اییا شخص ایک فقرہ دہرایا کرتا ہے کہ''میں جس کوجانتا ہوں میں اسے نہیں مانتااور جس کونہیں جانتا اُسے میں مانتا ہوں''۔ بیفقرہ اگر کوئی کہہ دے تو بیرکافی ہے۔ اس سے مسئلہ حل ہوجائے گا۔ تو آپ ماننے والے کو جاننا ناں اور جاننے والے کو ماننا ناں۔جس کوآپ جان رہے ہیں اُسے نہ مانیں کیونکہ وہ غیر ہےاورجس کو آپ جان نہیں سکتے اُسے اس طرح مانتے جا ئیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ نے بتایا ہے۔ یہ بھی نہ کہنا کہ " میں پہچان گیا" "اور بیرکہ" اللہ کو میں

#### MIT

نے بیجان لیا''۔ اللہ کو بیجان نہیں سکتے ، متحقیق سے اللہ کو کیسے بیجان سکتے ہیں' تشلیم سے اللہ کو مان سکتے ہیں۔ بیروہ اللہ ہے جو دلوں کے قریب رہتا ہے اور انسان سے دُورر ہتا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جودل کے قریب ہے اور بندے سے دور ہے شہرگ سے قریب ہے اور انسان سے دُور ہے۔ اب بیرخاص واقعہ ہے اور سجھنے والی بات ہے کہ قصہ کیا ہے۔ یہ بات عمل کرنے سے سجھ آجائے گی ورنہ سمجہ نہیں آئے گی۔ پیغمبروں کے واقعات سے بات سیکھا کرو۔ پیغمبروں کوسخت واقعات بھی پیش آئے مشکل زمانے بھی آئے لیکن کسی پیٹیبرنے نہ مایوسی کی اور نہ بددلی کی ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کیا پیغیر ہیں کہ اتنامشکل واقعہ آپ کے ساتھ ہوگیا' مثلاً ان کا بیٹا جدا ہوگیا' یعقوب کو بیٹا نہیں مل رہاتھا۔تو لوگوں نے کہا آپ ابھی تک اللہ کا ذکر کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہی تو خو بی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ کی طرف سے کوئی سخت واقعہ بھی آ جائے تو بھی ہماری تشليم ميں فرق نہيں پڑتا..... تو وہ ہیں پیغیبر ..... تو آپ بھی اس طرح فیصلہ کیا كرين كه حالات كى وجهت آپ كا خيال نه بدلئ اعتماد نه بدلئ اپنے ايمان كو حالات کے ساتھ مشروط نہ کرنا۔ حال کچھ بھی ہو' ایمان ایک ہونا چاہیے۔ اگر غریب ہوجا ئیں تو بھی آپ مسلمان ہوں' امیر ہوجا کیں تب بھی مسلمان' صحت ہوتے بھی مسلمان' بیار ہوجا ئیں تو بھی مسلمان ۔ جاہے جوحالات ہوں' وہ جس حال میں رکھے ہمیں راضی ہونا جا ہیے۔

سوال:

و پخض جودوسرے ماحول میں یا مذہب میں پیدا ہوا ہوتو وہ حساب کے وفت کہ سکتا ہے کہ میرااس میں کیا قصور ہے؟

جواب:

ہوا یہ کہ اسلام کو ابلاغ بنانے والوں نے اسے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان لوگوں کوساتھ ملانا جا ہاجن کی طرف ہے آپ بیسوال کررہے ہیں۔ یہاں پر ہم ان لوگوں کا تذکرہ تو نہیں کررہے جودوسرے مذاہب کے ہیں بلکہ اسلام میں ٹریننگ کی بات کررہے ہیں۔آپ کا سوال بیہے کہ اللہ کریم ان لوگوں کوروزِ جزا کیا کھے گا۔ آپ کو پتہ ہونا جا ہے کہ روزِ جزا ہوتا کیا ہے۔ روزِ جزاایک ایسادن ہے جس دن آ ہے کے اعمال اپنے دنیاوی اور فوری نتیج کے علاوہ ایک مابعد کا بتیجه برآ مدکریں گے۔اس کوہم روزِ جزا کہتے ہیں۔مثلاً ایک غلطی یہاں کی کوئی گناہ کیا تو کچھتو یہاں پرسز ابھگت لی گئی اور باقی آ کے جاکے ہوگی بیان غلطیوں کی ہوگی جو یہاں پکڑی نہیں جاتیں۔اب آپ بید یکھیں کہ جزا کا تصور کس نے دیا۔اسلام نے۔اب آپ اسلام کو ماننے کے بعد جزا کا ذکر کررہے ہیں اوراگر آپ اسلام کونہیں مانتے تو پھرآپ کے لیےروز جزاہے ہی نہیں۔ پھرتومُر دے کوجلا دیا جائے اور بات ختم ہوگئ۔آپ نہ ماننے والے کے لیے' کافر کے لیے ایک فرضی روزِ جزا کا ذکر کررہے ہیں اور یہ فرض کررہے ہیں کہوہ جب روز جزا میں خدا کے رُوبروہوگا تو سوال کرے گا۔اس کے نزدیک توروزِ جزاہے ہی نہیں' جس کے لیے آیت شویش کررہے ہیں۔روزِ جزامسلمان کے لیے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر ضرور کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کے اسلام نے اس کا ذکر کردیا کہ اس کے لیے ہم نے دوز خرکھی ہے۔اب ایسے سوال جواب کا ذكر نہيں ہے كيونكداسلام نے كهدديا كداس كے ليے دوزخ ہے۔اب آپ كى طرف سے اس کا سوال ہور ہاہے اور و کالت ہور ہی ہے۔ لوگ میجھی کہتے ہیں کہ

#### MIP

شیطان کا کیاقصور ہے .... یہ بات درامل اس لیے ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کے اندر کا فر بیٹھا ہے ورنہ اس کا فیصلہ تو اللہ جانے 'اللہ جانے اور کا فرجانے۔ آپ نے تو اسلام کو مان لیا ہے اور اسلام نے بتایا ہواہے کہ اللہ كافرول كے ساتھ كيا كرے گا۔اب بيسوال آپ كررہے ہيں كافرتو بيسوال کرے گانہیں کیونکہ وہ بات مانتانہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے رُوبروپیش ہونا ہے اور میری جواب دہی ہونی ہے۔آپ اس کواس کے حال پہچھوڑیں۔ کافر ہونا ہی اس کی دوزخ ہے۔ آپ کو بیرجو جنت عطا کی گئی ہے اس پیخوش ہول۔ لکین آپ کواس کی طرف سے تشویش ہور ہی ہے ، قاضی جی وُ بلے کیوں ہو گئے؟ شہر کا ندیشہ ہے۔ وہ لوگ تو خوش ہیں۔ آپ بھی خوش رہیں۔اللہ تعالیٰ اگر اُسے معاف کردے تو کرسکتا ہے۔ اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیےوہ کا فرہے نیہ یا در کھنا کہ اس نے آپ کے دین کوئیں مانا' اس لیے اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا' وہ آپ کہ بھی خوشگوار تعلق نہیں دے گا۔اگر آپ کوکوئی کا فر اچھا لگتا ہے تو اس کوا پنا دین دے کے فلاح میں داخل کرلو۔اوراگر آپ اُسے دین میں داخل نہیں کر سکتے تو اپنی کمزوری پی خاموش ہو جاؤ۔ پیہ جو کفر ہوتا ہے جو الله تعالیٰ سے بیسوال کرتا ہے ..... بیآپ کا اپنا ہوتا ہے۔اور وہ مخص دراصل میہ کہدر ہاہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ ہے ہم سے عبادت میں جو کمی بیشی ہوگئ ہے کیا اللہ اس کومعاف کرے گا کنہیں کرے گا۔ تو وہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ میراعمل میرے ماحول کی پیداوارہے۔توسوال دراصل بیہے۔کافرنے تو میسوال نہیں کیا ' وہ کیسے سوال کرے گا' جوخدا کونہیں مانتا وہ خدا ہے کیا سوال کرے گا۔ وہ تو اس وقت پہ کے گا کہ عجیب بات ہے پی خدا کہاں ہے آ گیا' دنیا میں تو پی تھا ہی نہیں۔

صرف آپ کواللہ نے اپنی بات بتائی ہے۔اللہ نے بیجھی بتایا ہواہے کہ کا فرول کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہی اسلام ہے۔ کافر جو ہے اس Code اور ہے' Ethics اور ہیں' وہ آپ کو بھے نہیں آ سکتے جب تک آپ کا فرنہ ہوں۔اور کا فرکو اسلام تبحونہیں آسکتا جب تک وہ مومن نہ ہو۔ تو آپ اپنے اسلام کو مجھیں۔اس طرح آپ کوسہولت ہوجائے گی۔آپ کو پید ہونا چاہیے کہآپ ہے کیا پوچھا جائے گا۔ آپ نی جان بچائیں ولا تنزروازرة وزراخری کوئی کسی کابوجھنہیں اُٹھائے گا' افراتفری کا عالم ہوگا' اپنی اپنی پڑی ہوگی۔اس وقت کوئی پو چھے کہ فلاں کا کیا ہے گا تووہ کے گا پہتہیں کیا ہے گا' مجھے تواپنا پہتہیں ہے کہ میرا کیا بے گا۔ تو آب بیشعور حاصل کریں کہ میرے ساتھ کیا ہے گا'جس کومیں نے مانا ہے کیا میں اس کے قریب بھی ہوا کہ نہ ہوا .... لوگوں نے سرسری مانا ہے بروی مشکل سے مانا ہےاور کہیں بیرنہ ہو کہ یہاں پر کا فروں جیسی زندگی نہ ملے اور وہاں آ گے مومنوں جیب اتعلق نہ ملے ..... آج کل کامسلمان بہت پریشان ہے کہ اُسے كا فرجيسي آسائشين بهي نهلين اورمومنون جبيها صحح تعلق بهي نه ملا ..... تو آج كل كا مسلمان بری دِنت میں ہے۔اور یہ دِنت ہماری ہے کا فرکی نہیں ہے۔ سوال:

یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے گناہ کی معافی دے دی ہے۔

بواب:

جب معافی مل جائے تو وہ گناہ یا دہیں رہتا' معافی کا شوت ہی یہی ہے کہ جب بھی تو ہ تھوں ہوجائے تو وہ عمل دوبارہ سرز دنہیں ہوتا اور دوسری بات میہ ہے کہ اُس عمل کی یا دنہیں رہتی' تو تو بہ کے قبول ہونے کا یہی شوت ہے۔ جوانسان

تو بنہیں کرتا وہ ایک کیے ہوئے گناہ کو یا دکر کے اپنے خیال میں وہ گناہ جاری رکھتا ہے اور اس طرح اُس گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یونکہ اُس نے تو بنہیں کی اس لیے گناہ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے خیال میں کسی برے وقت کو اچھے انداز سے یاد کرنا در اصل برائی کی استقامت ہے یعنی کہ کسی گناہ کو یاعہد گناہ کو مسرت کے ساتھ یاد کرنا ایسے ہے جیسے گناہ کا استقرار جاری ہو۔ پھر جب انسان تو بہ کرتا ہے تو تو بہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اُس کو گناہ برالگتا ہے اور خاص طور پر اُس گناہ کا اپنی فروعمل میں ہونا بہت برالگتا ہے یعنی کہ یہ اُس کے عمل میں ریکار ڈ ہو گیا ہے تو اپنی فروعمل میں ہونا بہت برالگتا ہے یعنی کہ یہ اُس کے عمل میں ریکار ڈ ہو گیا ہے تو اُس گناہ کا خیال ختم ہوجا تا ہے۔ بھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اُس گناہ کو مٹایا جائے اور جب تو بہتول ہوجا تی ہے تو اُس گناہ کا خیال ختم ہوجا تا ہے۔

زندگی کے مسائل بھی بڑے اہم ہیں تو پھران کی موجودگی میں ہم اپنے دین کاسفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟

جواب:

### MIL

تھے اور پھر تھوڑی در کے بعدتم شئے مذکور نہیں رہو گے۔ توبیہ جو تھوڑی Duration ہے عرصہ ہے جھے آپ لائف کہدرہے ہیں اس میں اللہ نے آپ کو قابل ذکر انسان بنایا' تو آپ اِسے اللّٰہ کا احسان مانیں ۔تو یہی عرصہ ہے جس سے پہلے آپ کا ذکرنہیں تھااور پھر آپ کو قابلِ ذکرانسان بنایا گیااور پھراس کے بعد آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔توبیہ جوعرصہ ہے اس میں یا تو آپ انکار کریں گے یا پھر آپ ماننے والے بن جائیں گے۔اگرآپ اس احسان کو ماننے والے بن گئے تو پھر آپ کے لیے فلاح ہے ورنہ آپ کو دنیا کا میلہ دیکھنے کے لیے یہ جوا تناعرصہ ملا ہے اگر آپ نے اس میں گتاخی کی اور کفر کیا تو پھر آپ اللہ کے رحم سے محروم ہوجائیں گے۔تو اس عرصے کے لیے آپ کواس لیے بھیجا گیا ہے یعنی یہاں بھیجا گیا ہےاور پھرآ پ کوواپس بلالیا جائے گا۔اگرآ پ دنیا کا یہ میلہ خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں شکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو پھڑھیک ہے اور اگر گلہ کرتے جارہے ہیں تو پھر یہ آ پ کے لیے دِنت والی بات ہوگی۔بس پیمرصہ تھوڑا سا ہے۔آج انسان کہتاہے کہ میں کیسے جاؤں گا' میں پیگھر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔تو پیہ بات یا در کھنا کہ ایک دن آپ نے بیسب چھوڑ کے چلے جانا ہے یعنی جس چیز کو آپنہیں چھوڑ سکتے اُسی چیز کوچھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب دفتر میں آپ کسی آ دمی سے کہیں کہ ذرا باہر آنا تو وہ کہتا ہے کہ بڑی مصروفیت ہے دفتر کو میں چھوڑ نہیں سکتا' یہ فائل پڑی ہے' اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔اور پھرایک دن وہ سارا دفتر حچوڑ کے آ جا تا ہے جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی اُن بندوں کو چھوڑ کے آجاتا ہے۔جس طرح گھر میں ایک بچی ہوتی ہے جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے تو پھرا یک دن وہ گڑیا کو بھی اور ماں باپ کو بھی چھوڑ کرسسرال چکی جاتی ہے'

#### MIA

اسی طرح انسان سب کوچھوڑ کے چلا جاتا ہے' جس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا اُسی کوتو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔اس وقت سیجھتا ہے میں بیسب کچھ چھوڑنہیں سکوں گاحتیٰ کہ اُس جاریائی کوبھی چھوڑ جائے گا جس پہوہ سوتا ہے۔تو جن چیزوں کے بغیر آ پ کا وفت نہیں گزرتا آپ نے اُن سب چیزوں کوچھوڑ کے چلے جانا ہے۔اس لیے ان چیزوں کے دم سے اپنے خیال کوخراب نہ کرنا۔ آپ کے واقعات 'آپ کی ضرورتیں' آپ کی افادیتیں اور آپ کی اولادیں' ان سب کو آپ نے چھوڑ وینا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلال چیز بڑی اہم ہے گرآپ کے جانے کے بعد کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کیونکہ آپ پہلے بھی نہیں تھے اور پھر کچھ عرصہ بعد بھی تہیں ہوں گے۔اس لیے اللہ تعالی نے قرمایا هل اتلی علی الانسان حین من اللهم لم يكن شئى مذكورا توآب قابل ذكرتبيس تصاور الله في تقور ب عرصے کے لیے آپ کو قابلِ ذکر بنایا اور پھر آپ Nothing کے Nothing ہو جائیں گے۔اس لیے آپ اینے آپ کوکوئی بہت بڑی چیز نہ مجھ لینا کیونکہ پیر صرف الله كافضل ہى ہے كه أس نے آپ كوقابلِ ذكر بنايا جب كماس سے پہلے آپنہیں تھے۔ پھرانسان پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسا ہوجاؤں گا۔جیساوہ مرنے سے پہلے تھا۔ تو Post-humous life ویکی ہوگی جیسے کہ Prenatal لائف تھی یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی و لیی ہوگی جیسے قبل از پیدائش تھی۔ جب وہ ہو چکا تو یہ بھی ہوجائے گا' آپ Nothing سے پھر Nothing ہوجاؤ گے۔ان دو Nothings کے درمیان آپ Something ہیں لیکن Everything نہیں ہیں۔ بس په يادر کهنا که آپ ذرا کچه بين ليکن سب کچهنېين بين - آپ سوچو که دو Nothings کے درمیان کیا Thing ہوگی ووٹوں طرف تو Nothing ہے اور جو

درمیان میں چیز ہے وہ بھی Nothing ہوئی۔اس کو بول بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلےایک خواب تھا' نیند کا عالم تھا' نیند کی زندگی تھی اور مرنے کے بعد پھر سوجا کیں گے۔تو دوسونے کے وقفول کے درمیان کا عرصہ بھی تو خواب ہی ہوتا ہے۔اوراگر پہلے بیداری تھی اور مرنے کے بعد پھر بیداری ہوگی تو پھر پیر زندگی نیندکاعالم ہاور پر حقیقت تونہیں ہے۔ویے بھی آ پ آ دھی سے زیادہ زندگی موت میں رہتے ہیں یعنی نیند کے عالم میں رہتے ہیں۔ایک تو نیند کے عالم میں رہتے ہیں اور پھرایسی چیز حاصل کرتے ہیں جس کوچھوڑ ناپڑ تا ہے۔ جا ہے وہ نیندہی ہو' کھانا ہو'مہمان ہو'سب کوچھوڑ ناپڑتا ہے۔اگرآپ کے گھرمیں بیٹی اور داماد آ جائیں اور جارون سے زیادہ رہ جائیں تو آپ کومشکل بڑ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بٹی کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہیں۔اس طرح آپ Nothing ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی ای Nothing میں گزرجاتی ہے اور پریشانی میں گزرجاتی ہے۔ اور آپ ذراغور سے دیکھیں کہ اس سارے کا رخانے میں آپ اتنے ہیں جتنا آپ کا خیال ہے۔ جاہے جتنا بزاغم ہووہ آپ کی نیند تک ہے کیونکہ پھر آپ سوجاتے ہیں۔وہ جوغم والاتھوڑی دریہلے برا واویلا کررہاتھا کہ مجھے براغم مل گیا' قیامت خیزغم مل گیا' حادثہ ہو گیااور پریشانی ہوگئی .....اور پھر کہتاہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے تم حیب کر كے بیٹھو۔اس کے تم میں دوسرے رونے لگ گئے تھے اور خوداً سے نیندآ گئی۔گویا کئم بھی نیند تک ہوتا ہے' پریشانی بھی نیند تک ہوتی ہے' پھرانسان کونیند آ جاتی ے۔آب روز جنازے ویکھتے رہتے ہیں اور تعزیت کرنے جاتے ہیں۔اور جنازے کے دوران ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیگ کب کیے گی وال

شریف کب ہوں گے اور اس طرح غم والے کا خیال إدھر اُدھر ہوجا تا ہے۔ تو انسان کاغم بھی لاز والنہیں ہے۔ پھرایک اور چیز بڑے غور سے دیکھنے والی ہے' آپ کا جوعلم ہے وہ زیادہ ترموت کاعلم ہے آپ کی جتنی یادیں ہیں سب موت ہیں۔ گزرا ہوا ساراوا قعہ بزرگ بیسب موت ہے یعنی کہ آج سے پہلے جتنے گزر گئے میرموت ہے۔اب آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیا ہے؟ آنے والا وقت ایک وہم ہے پیتنہیں آئے گا کنہیں آئے گا۔ گزراہواز ماندمر چکاہے۔ تو زندگی بیہ جوبیٹی ہوئی ہے موجود ہے۔اب پریشانی کس بات کی؟ گزرا ہواز مانہ ' آپ کے اباحضور'آپ کا گاؤل' پیسب موت ..... جوتھا' وہ سارا موت ..... بزرگوں کا فیض جاری ہے میآ پ کی عقیدت ہے لیکن وہ زندگی ہے تو پر دہ کر گئے ہیں۔آپ کاعلم جوگز رہے ہوئے واقعے کا تھاوہ ختم ہو گیا' آنے والا واقعہ آئے کہ نہ آئے' کیا پتہ ....ان دونوں کے درمیان زندگی ہے جو آ پ سمجھتے ہیں کہ برنی اہم شے ہے' اسے آپ چھوڑتے نہیں ہیں' رشوت کے پیسے ہوتے ہیں مگر پھر بھی خیرات نہیں کرتے۔ کم از کم رشوت کے بیسے تو خیرات میں خرج کر دو ..... ایک تو نا جائز پیسه رکھتے ہواور پھر بخیل ہو ..... بیہ بات معاف نہیں ہوگی ہرام کی کمائی اس طرح سنجال کے رکھی ہوئی ہے جیسے حلال کی کمائی ہو۔ رشوت کے یسے کا ایک فائدہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ تمہیں تخی بناجائے مگر رشوت کے پیسے نے تہہیں تجنیل بنا دیا۔ بید و ہری بربا دی ہے کہ ایک تو رشوت لے لے کھر بخیل ہو گیا۔ بید بڑے ظلم کی بات ہے .... یہ جو گزرے ہوئے اساء ہیں' حضور یاک ﷺ کا نام اور بزرگوں کا نام ہے تو آ ب نے یہاں سے جانا اُن کے پاس ہے جن کے یاس زندگی ہے۔اس طرح یہ آ ب کے لیے بچت کی ایک راہ ہے۔اگر آ بامام غزالی " کو پیند کرتے ہیں تو اللہ کرے جلد اُن کے پاس پہنچ جاؤ۔اگرامام غزالی " کو پند کرتے ہیں تو یہ کیا جمع کیا ہواہے جو حال کی چیزیں ہیں۔ تو پھر بیزندگی ر کاوٹ ہے اور جاب ہے۔اب جو تحض جاب رکھ کے پردے کے باہر کی چیزول کو پیند کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایساشخص رہتا ادھر ہے اور جانا اُدھر جا ہتا ہے۔ ا پیشخص کوکہیں کہ ابھی ہے جنت میں چلے جاؤ تووہ کہے گا کہ ابھی تلمبر جاؤ' ابھی کیا جانا ہے ابھی یہاں رہنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بڑی پریشان ہے۔ اگراُ ہے کہیں کہ اِسے چھوڑ دوتو وہ کیے گایہ چھوڑی نہیں جاتی ۔ گویا کہ بیسارابیان کاایک فیشن ہی ہے ورنہ بات کچھاور ہی ہے۔انسان یہاں سے تکلنانہیں جا ہتا اور جب اُس کو یہاں سے نکالا جائے گا تو وہ پریشان ہوجائے گا۔ یا تو پھرآ پ واقعی جن کویا دکرتے ہیں اُن کے پاس پہنچنے کی جلدی کریں کیا آ پ کوایے والد ا پنی اولا د سے زیادہ اچھے نہیں لگتے۔اولا د کے پاس رہنا بیزندگی ہے اور مان باب کے یاس جانا وہ زندگی ہے۔اب مرجانے میں کیا دِفت ہے کہ یہاں ر ہیں تو اولا دے پاس اور وہاں جائیں تو ماں باپ کے پاس۔ مگر آپ کواس طرح ماں باپ اچھے نہیں لگتے ..... تو آپ اپنے علم سے اس لیے پریشان ہوتے میں کیونکہ آپ بات سمجھتے نہیں ہیں۔اسلام نے جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔آپ اسلام سے باہر ہوکے اسلام کی بات نہ سوچنا۔ اللہ سے آپ فریاد کرسکتے ہیں' یو چھ سکتے ہیں۔ بینہ کہنا کہ یااللہ تونے کا فرکیوں بنائے ہیں۔ پھرتو بڑی مشکل ہوجائے گی۔مویٰ العَلِیٰلانے یو چھا تھا کہ یارب العالمین تونے پیہ چھکل کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابھی ابھی چھکلی ہے کہدری تھی کہتم نے موی الکین کو کیوں بنایا ہے۔ تو بات تو اتنی ساری ہے۔ یہ بتانا بروامشکل ہے کہ

کون کس کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز ہردوسری چیز کے لیے افادیت رکھتی ہے۔ چھوٹا ساایک چوہاجوہوتا ہے وہ آپ کے لیے بیکاری چیز ہے مگر کسی بلی سے یوچھو کہ ہیہ کیا ہے' اُس کے لیے تو پوری تازہ وُش ہے' بڑی Ceremony ہے۔اس لیے ہر چیز کی اپنی افادیت ہے۔ کافر کا ہونا تو آپ کے لیے تھا کہ آب اس کومومن بنائیں آپ نے اس کومومن تو نہ بنایا اور اس کی طرف سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو کا فر ہے اس کو کیوں کا فررہے دیا گیا ہے ....اس کوتو آپ نے کا فر رہنے دیا ہے۔ کیونکہ آپ کواسلام پر پورا بھروسنہیں تھا، یقین نہیں تھا، اس لیے آپ نے کافر کا جواز پیش کردیا۔ کافر کا کافررہ جانا آپ کے اینے اسلام میں شک کی بات ہے۔آپ اسلام کے شک سے نکل جائیں تو کافر کیا چیز ہے۔ یہ کافر ہی تواسلام کی خوراک ہے مگر آپ لوگ تورشوت کھاتے ہیں اس لیے کافر کونہیں کھاسکتے۔ورنہ جب خواجہ غریب نواز ؓ آئے تھے تو پیسارے لوگ گفر کی طرف تھے' بیسارے کافر و برہمن آپ ہی لوگ تھے' خواجہ صاحب ؓ آئے تو سارے مومن ہو گئے' داتا صاحب ؓ آئے تو سارے مومن ہو گئے' بابا صاحب ؓ آئے تو یہ مومن ہو گئے ۔ایک دن میں کتنے ہی آ دمی مسلمان ہوتے تھے۔تو ایک ایک آ دی سے ایک ایک نگاہ سے اسلام پھیلا ....اب آپ نے وہ واقعہ ہیں کیا ... سارے لوگ تو محمد بن قاسم کے ساتھ نہیں آئے تھے' پیمسلمان یہاں کی لوکل پیداوار ہیں۔ بیکافر آپ کے برانے بھائی ہیں۔ان کوبھی مسلمان کرو بجائے اس کے کہ آپ کا فر ہوجا ئیں۔اللہ تعالیٰ ان سے پیتنہیں یو چھے کہ نہ یو چھے' آپ سے ضرور پوچھے گا۔ کیا پتہ اللہ ان کومعاف ہی کردے مگرآپ پہلے اپنی معافی ما نگ لو پھر اللہ ہے کہو کہ کا فروں پہ مہر بانی کرے اور انہیں مسلمان کر

دے۔اللہ نے جو کچھفر مایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ایک بات ضرور یا درکھنا! جہاں اللہ کاغضب ہو' جہاں اللہ کی نارضا مندی ہووہاں اُس سے سفارش نہ کرنا اور جہاں اس کافضل ہوو ہاں گتاخی نہ کرنا۔بس بیا لگ عمل ہے۔ جہاں دیکھو کہ کسی آ دمی پر الله كافضل ہے وہاں ادب كرنا اور جہاں ديھوكه اس كاغضب ہے تو وہاں سفارش ند کرنا کیونکہ وہ ابتلا میں ہے گرفت میں ہے سے اس Divine گرفت ہے و ہاں Arbitration نہ کرنا۔ یہ بات یا در کھنا ' یہ گرفت ہے' اہتلا ہے' یہ کوئی Arbitration case نہیں ہے۔ گرفت کو بھی Recommend نہ کرنا' اس گرفت والی جگه کوچپوژ دو کہیں ایبا ندہو کہ آپ اس گرفت میں شامل ہوجا کیں ' وہ جانے اور اللہ جانے ۔جس آ دمی کی عزت ہو مجھو کہ اس پیضل ہے۔اس کا آبادب كريں \_ توفضل والے كاادب موتا ہے ۔ آپ ميں سے مولاعلى كوكسى نے نہیں دیکھالیکن جب ان کا نام آتا ہے نعرہ حیدری کہا جاتا ہے۔تو کوئی شخص یہ کے گا کہتم علی" کو کیوں پکاررہے ہو مگر کوئی شخص بینہیں کہے گا کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ بیایک الیانام ہے جواینے ساتھ Fame اورعزت رکھتا ہے۔ حضور پاک ﷺ کا نام اپنے ساتھ Fame 'عزت اور مشہوری رکھتا ہے۔ کا فربھی آ ہے" کا ادب کرے گا اور نعت کہے گا۔ پیسب اللّٰہ کی طرف سے ہے۔ اب بدادب کامقام ہے۔اسی طرح طریقت کے کئی بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے ، جونہیں مانتے وہ بھی ادب کرتے ہیں۔آپ سب کا ادب کریں اور بحث نہ کریں کہ بیکون ہے ویو بندی کون ہے اور بریلوی کون ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بوے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ سیا بندہ ہر حال میں سچاہے' اچھا بندہ ہرحال میں اچھاہے' سارے قرآن پر کسی کا عبور نہیں ہے'

ساری حدیث پرکسی کاعبور نہیں ہے اور سارے فقر پرکسی کاعبور نہیں ہے۔ اس
لیے جو شخص Seriously اور اوب کے ساتھ امام عالی مقام کی یا دمنار ہاہے آپ
اُسے اچھا کہیں اور جو صرف سرسری اور جھگڑ اباز ہے تو وہ غلط ہے اور ابتلا میں ہے '
آپ اس کے قریب نہ جاؤ۔ شیعہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے 'سنی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اور شیعہ بھی سے ہوسکتا ہے۔ اچھا آ دمی کسی بھی طرف ہوا چھا ہو گا۔ اگر کسی کو امام پاکٹ کی یا د ہوتو سیحان اللہ 'وہ بہت اچھا ہے۔ سنی کو بھی اُن کی یا وہوتو سیحان اللہ 'وہ بہت اچھا ہے۔ سنی کو بھی اُن کی یا وہوتو سیحان اللہ 'وہ بہت اچھا ہے۔ سنی کو بھی اُن کی یا وہوتی ہے۔ یہ شعر سُنی نے بھی کیا کھ

شاہ است حسین " پادشاہ است حسین وین است حسین دین بناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست در دست حسین مرداد نہ داد دست در دست حسین حقا کہ بنائے لا اللہ است حسین میں میں میں ایک اور شی بودر کی نے کہا ہے کہ میں میں ایک اور شی بودر کی نے کہا ہے کہ میں ایک اور شی بودر کی نے کہا ہے کہ میں این علی " جان اولیاء لیمن علی " جان اولیاء لیمن حسین ابن علی " جان اولیاء لیمن حسین ابن علی " جان اولیاء

جوجھوٹا ہے نہ وہ شیعہ ہے اور نہ وہ سنی ہے بلکہ وہ جھٹڑ الو ہے۔ یہ ہیں فساد بلکہ فی سبیل اللہ فساد۔ آپ فساد سے نج جائیں تو باقی سبٹھیک ہے۔ اگر دل سے ادب کریں تو سارے فقیر اور سارے بزرگ ایک ہی ہیں نیض کا سلسلہ ایک ہی ہے۔ کہ سیخ یہ سب حضور پاک کے کافیض ہے ساری روشن آپ ہی کی ہے ، جس کو جیسی نظر آئی 'ٹھیک ہے۔ ایک آ دمی اگر ہوش سے باہر ہے تو بھی یہ فیض ہے۔ گرات میں ایک مقام سائیں کا نوال والے 'سرکار کا نوال والی' اگر آپ ان

کے اندر جھا نک کر دیکھیں تو وہاں حضور یاک ﷺ ہے عشق کی ایک لہرہے۔اب د نیادار کہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو لنگوٹی پہنی ہوتی تھی۔ آپ کو یہ بھے نہیں آئی کہ عشق نے کس کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ بیسارے رُوپ اس کے اپنے ہیں۔ اتنی بات تو ضرور سمجھا کرو۔اس ہے آ گے پھر سمجھ آئے کہ نہ آئے 'کہ کی کوعشق نے پہلے ہی راستے پرسنجال لیا اوراس پر حاوی ہو گیا۔اس طرح و چخص مجذ وب ہو گیا۔ کسی اور پرعشق اس طرح حاوی ہوا کہ وہ عبادت کرنے لگ گیا' نماز پڑھنے لگ گیا' اس کوظہر' عصر کا پیتنہیں ہوتا اور وہ نماز پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔تو پیجمی حالت ہوجاتی ہے کہ وہ مخص نماز ہی پڑھتا چلا جاتا ہے۔اگروہ سچا ہے تو وہ بہت اجھا ہے۔ اور جو''مکو''عبادت کرتا ہے وہ مکر ہی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکر آ گیا اور کہنے لگا سب بروانے زندہ باد عیں بھی شمع کا قائل ہوں۔ بروانوں کے باوشاہ نے اس سے کہا کہ جا کے شہر میں دیکھ آ و کہ کوئی موم بتی ویا چراغ جل رہا ہے۔ وہ جاکے دیکھ آیا اور کہنے لگا کہ ایک چراغ روشن ہے۔بادشاہ نے کہایہ ممکر " ہے کیونکہ پروانہ اطلاع دیے نہیں آتا بلکہ جا کے فدا ہوجا تا ہے اطلاع دینے والا جوآیا ہے بیجھوٹا ہے .....اب میں اس مولوی کا ذکر کرتا ہوں جس مولوی کی بات میں نے اپنے کان سے شنی ۔ نام اُس کا Well known ہے عزت شہرت ادب اور دبد بہمی ہے سلسلہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ جب ہم یہاں سے گئے ہم حضور پاک ﷺ کے دربار گئے اور وہاں ہم نے دعا کی کہ یہ کیا دور ہے اس کوٹھیک کیا جائے ..... تو پھر کیا بتا کیں کہ حضور یاک ﷺ کے ساتھ ملاقات ہوگئی اور آ ہے نے بیفر مایا ..... پھر کہنے لگا کہ وہاں سے میں انگلینڈ گیا اور تبلیغ کی ..... یہاں یۂ وہ آ دمی جھوٹا ہو گیا۔حضور پاک ﷺ سے ملا قات

کے بعد Further سفر کوئی نہیں ہوتا!اس کے بعد کا سفر ہوتا ہی نہیں ہے۔اب اس کے بعد کا سفر جو بیان کرر ہاہے اس کی ملاقات ہی غلطتھی۔ یہ یادر کھنا ....اس طرح آ دھے سے زیادہ''مکر'' اکٹھے ہوگئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا تو ہم وہاں گئے ہیں۔ایک اور تحقیق کی بات بتا تا ہوں' کہ جولوگ میہ کہتے ہیں كەرات كوہم حضور ياك ﷺ كى محفل ميں پہنچتے ہيں' ان كو پہچاننا چاہيے۔ايك آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ بوے دن ہو گئے تم حضور غوث یا ک سے در بار میں رات کو حاضر نہیں ہوتے۔ دوسراذ راسیا ناتھا' اس نے کہاتم بھی رات کونہیں گئے۔ تیسرا شخص بردا حیران پریشان تھا اور اس نے چوتھے سے بوچھا کہ بیکیا کہدرہے ہیں؟اس نے کہا بید دونوں جھوٹ بول رہے ہیں وہاں صرف میں ہی تھا ....اب یہ جوجھوٹ بولنے والے کی بات ہے وہ یوں سمجھو کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ بولتا ہی نہیں! تو وہاں ہونے والا آ دی اس محفل میں جانے والا آ دی اس محفل کا ذکران لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جواس محفل میں نہیں ہوتے۔اس لیے انہوں نے کہا

ہے کہ ۔ خاصال دی گل عاماں اگے نئیں مناسب کرنی مٹھی کھیر یکا تحمہ کتیاں اگے دھرنی

کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں بیان کرنا مناسب نہیں اورا ہے محمد بخش سے
اس طرح ہے جیسے میٹھی کھیر پکا کے کتوں کے آگے رکھ دی جائے۔ تو یہ مثال ہے
مثیل ہے۔ جس کو یقین حاصل ہوگیا' ''عین الیقین' 'ہوگیا تو وہ کمزوریقین
والوں کے اوپر''عین الیقین'' کو Thrust نہیں کرتا۔ عین الیقین جو ہے وہ
''عین'' کے ذریعے ہوتا ہے' آ نکھ کے ذریعے ہوتا ہے اور عین الیقین والا الگلے کو

دکھا کے بات کرسکتا ہے۔تو بیسارا واقعہ از سرِ نو Consider کرنے والا'غور کرنے والا ہے۔

لھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب

تو واقعہ یہ ہوا بڑا ہے' سارا کھیل آگے پیچھے ہواپڑا ہے۔حضور پاک ﷺ کے حوالے سے پچھلوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیاہے۔اگر کوئی شخص آ پ سے یہ کہے کہ میری حضور نبی کریم عللے سے بات ہوئی ہے اور آ یا نے محفل میں سے فرمایا ہے .... تو بدایک ایماراز ہے کہ آپ براوراست بینیں کہد سکتے کدایما نہیں ہوا۔جس Level کا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس Level کا آپ کے پاس اختیار ہونا جاہے۔کہیں ایبانہ ہو کہ آپ اس کومنع کریں کہ بیغلط بات ہے اور اس میں آپ کی محرومی کا امکان ہوجائے۔اس لیے اس سے بات کیسے کہیں گے؟ اُسے کہیں کہ جو بات تم کہدرہے ہووہ ٹھیک ہے کیکن تم جھوٹے ہو'اس لیے کہ بیتوراز کی بات ہے تو تم نے مجھے یہ کیوں بتائی۔ یہ بات اس کو بتائی جاتی ہے جس کو پہلے سے اطلاع ہو تو یہ پیغام اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کے لیے حضور پاک ﷺ کا کوئی بیغام ہے تو وہ بیغام براوراست بھی آپ پر آسکتا ہے یا اُس کا اشارہ ہوسکتا ہے یا آپ کی جوضرورت ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا شخص آ پ کو کہتا ہے کہ حضور پاک ﷺ نے بیفر مایا ہے۔اورا گر وہ مخص اپنی بڑائی کے لیے کہدر ہاہے تو پھراُ ہے کہو کہ میں بات کے بارے میں تو پچھنہیں کہنا کیونکہ ہے حضور یاک اے کی بات ہے مرحمہیں میں کہنا ہوں تو تم جھوٹے ہو کیونکہ تم نے اتنا بڑا راز بغیر سبب کے بتادیا۔تو مشاہرہ برحق ہے کیکن بیان کرنے والاجھوٹا ہے

.....تو بیسارا واقعہ ہوا پڑا ہے' بیلوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کرتے رہتے ہیں' یہ بچھتے ہیں کہ یہ Vacuum ہے۔ ایک اندھے نے دوسرے اندھے سے کہا کہ میں دیکھر ہاہوں' تو دبکھنے والا جو تھاوہ رونے لگ گیا کہ میں کیا بتاؤں کہ بیہ کیا کہدر ہاہے۔تو جب اند جھے ایسا بیان دینے لگ جا کیں تو دیکھنے والا کیا کرے گا؟ وہ اپنی آئکھیں پھوڑ لے گا۔ تو یہ واقعہ ہوا پڑا ہے۔اس لیے آپ بڑے دھیان سے بیسب دیکھا کریں۔اباس بات کانیتجہ بیہے فیصلہ بیہے کہ آپ کا پنااللہ ہے'اینے اللہ کے حبیب ﷺ ہیں'ا پناسفر ہے' زندگی کوقبر کا سفر مجھو' پیہ زندگی' تنہا قبر ہے' نیکیاں کرنے کا موقع ہے' نیکیاں کرتے جاؤ' گلہ چھوڑنے کا موقع ہے' گلہ چھوڑ دو' ایک دوسرے کومعاف کرتے جاؤ' بس اپنی زندگی کو' Living life کو قبر مجھو ہ ہے قبر کے سفر میں ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں بہتر ہے که بولنا ہی چھوڑ دیں' یعنی اگر جھوٹ بولا جا تا ہے تو نہ ہی بولیں' حیب ہی رہیں تو بہتر ہے ..... یہ چندون کا میلہ ہے۔اگر قبر سے پہلے قبر بنالوتواہے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرجانا کہاہیے آپ کو چیکے سے علیحدہ کرلو۔ آج سے پھر پیدا ہوجاؤ۔ پیچلی زندگی سے تو بہ کرلؤنٹی زندگی کا آغاز کرلؤ انسانوں کومعذرت کے ساتھ معاف کردؤ انہیں کہومیں اب مرگیا، ختم ہو گیا۔اب''میں'' کے بغیر کاروائی کرو۔اینے آپ کو وجود اور عدم دونوں سے باہر کردو۔ بیرنہ کہنا کہ میرے بڑے فرائض ہیں' یہ آ پ کے مرنے کے بعد کیسے پورے ہوں گے۔ یہ بھی ہوجا کیں گے جیسے آپ کے ابا کے مرنے کے بعد زندگی چل رہی ہے اس طرح بچوں کی بھی ہوجائے گی۔تو آپ گھبرایا نہ کریں۔اپنے آپ کو بچالو۔اگرآپ ممل نہ بھی كرسكيں تو بھی اپنے عقيدے كوشليم تو كرليں \_ تو تشليم كی حد تک توعمل كر جاؤ'

پوری طرح کرجاؤ' پھرمسکاحل ہوجائے گا.....

مسلمانوں نے اسلام پر ہڑاسخت ظلم کیا اور اپنے پاس سے پییں لگادیں'
ہے تار داستانیں اپنے پاس سے بنالیں۔ کچھلوگوں نے کہانیاں تو اپنی طرف
سے بنا کیں مگران کا متیجہ پاتھا۔ تو سچے نتیج کو بیان کرنے کے لیے' انہیں Force
دینے کے لیے اپنی طرف سے کہانی بنانے کا جو Imaginary جھوٹ ہے' اس ک
معافی ہے۔ اگر نتیجہ سچ ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نیت کو اللہ نے
معافی ہے۔ اگر نتیجہ سچ ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نیت کو اللہ نے
معاف کر دیا۔ تو آپ صرف سچ بولو 'نہیں تو کچھنہ بولو۔ اگر جھوٹ بولنا لازی ہو
جائے تو چپ کر کے وہاں سے نکل جاؤ اور کہو کہ''نی دائم'' یعنی میں نہیں جانتا۔
اب تو ''نی دائم'' والا'' دائم'' بیان کر دہا ہے ۔

نمی دانم چیومنزل بودشب جائے کیمن بودم

کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تی منزل تھی' جگہتھی جہاں میں اس رات کوتھا۔اصل میں بیہ بتار ہاہے کہ رات کو میں کہیں تھالیکن کہہ رہاہے کہ مجھے نہیں پنة کہ وہ جگہ کیا تھی' کیا منزل تھی

> خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکال خسرو محمد محمل بودشب جائے کدمن بودم

تو مجھے تو پہتیں کہ کیا تھا؟ خداخوداس مجلس کے میر تھے اور محمد شمع محفل تھے لیکن مجھے تو پہتیں کہ کیا تھا؟ خداخوداس مجلس کے نیر تھے اور محمد انہیں '' پہتیں ہوں سب پہتا ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ اس ''نہیں'' میں آ جا کیں گے تو شایداس میں وہ ''ہاں'' نکل آئے۔ تو آپ خاموش ہوجا کیں۔ جو پچھ ہوچکا ہے وہ کافی ہوگیا ہے۔ اب رہے دو۔ اپنے آپ کو تھوڑ اعلیحدہ کرلو۔ ایک آ دمی کے نہ ہونے سے ہے۔ اب رہے دو۔ اپنے آپ کو تھوڑ اعلیحدہ کرلو۔ ایک آ دمی کے نہ ہونے سے

کیا فرق پڑے گا' کا ئنات چلتی رہے گی۔ آپ اپنی تنہائی میں عبادت کریں اور الله کوراضی رکھیں۔اللہ کوراضی کرنے کا آسان نسخہ بیہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔اگرتم راضی ہوتو وہ راضی ہے اوراگرتم راضی نہیں تو وہ راضی نہیں ہے۔ ا گرتم گله کرتے ہوتووہ گله کرتا ہے۔تم اگر ہیرا پھیری کرو گے تو پھر واللہ خیسہ المسائحوین وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تواس طرح تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔اگرتم عقل استعال کرو گے تو یا در کھنا کہ وہ عقل کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے لیکن تم سے اڑھائی فی صد مانگتا ہے۔ اگر تمہیں بیہ احساس ہوجائے کہاڑھائی فی صدتم واقعی اللہ کودے رہے ہوتو تم سارا کچھدے دو گے لیکن تہمیں ہے بیتہ ہوتا ہے کہتم اللہ کونہیں دےرہے۔ یعنی کہا گراللہ کی بات کی سیمجھ آ جائے کہ بیہ بات واقعی وہ خود کررہا ہے تو پھرتو باقی بات ختم ہوجاتی ہے۔اگراللہ براوراست یہ یو چھ لے کتمہیں کیا جا ہےتو پھراس کے بعد کیابات كرسكو گئے بھرتوتم بات نہيں كرسكو گے۔اس ليے بياللد سے دوري كى بات ہے جوكة باس سوال كرتے رہتے ہو

> یوں کہتے اور یوں کہتے ' یوں کہتے ہی وہ آتا سب کہنے کی باتیں تھیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

توجب وہ سامنے آجاتا تو کچھ نہ کہا جاتا تو کون دہاں پر زبان کھولے۔ اگرتم اللہ کوسامنے سمجھو تو دہاں زبان کیا کھلے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہاں تمہاری عبادت بھی نہیں چلتی۔ جب وہ سامنے ہو تو عبادت کس بات کی 'جب مذکور سامنے ہو تو عبادت کس بات کی 'جب مذکور سامنے ہو تو ذکر کیسا۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ تو ان لوگوں کی داستان اور ہو جاتی ہے۔ جو مذکور کا مشاہدہ کرے اس سے ذکر چھن جاتا ہے۔ ذکر جو ہے یہ یاد

#### TTI

کا نام ہے دوری کا نام ہے' اور مشاہدے میں یاد چھن جاتی ہے' وہ سامنے آ جائے تو یادنہیں رہتی۔اس لیے صاحب دید جوہے وہ صاحب ذکرنہیں رہتا۔ پیغور سے سمجھنے والی بات ہے۔اس لیے آپ دیکھو کہ پیرکیا واقعات ہیں۔ پھرایک مقام بیآتا ہے کہ

ومٹھا کے ول میں اُسے اس کی ہی نماز پڑھی

تو بیرخاص مقام آتا ہے کھریہ پیتنہیں ہوتا کہ کون کس کی نماز پڑھرہا ہے۔ پھر ایک اور مقام بیآتا ہے کہ ہے

اینے سجدے کا حرم کو حکم فرما تا ہوں میں

تو وحدت الوجود کا بیالک خاص مقام ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آ سان زندگی گزاریں۔

آ پ سوال ضرور کیا کریں مگرا پنے مسئلے کے طل کے لیے پچھ بوچھیں۔
کی Narrate کو Event نہ کریں' کوئی واقعہ بیان نہ کریں' کوئی انفار میشن نہ
دیں بلکہ اپنا سوال کریں۔ جہاں میں اجازت دیتا ہوں وہاں سوال کرواور جہاں
روک دیتا ہوں وہاں رُک جاؤاور اس روکنے کی افادیت کو سمجھو جب میں ایک
آ دمی سے بات کررہا ہوں تو دوسروں کو خاموش رہنا چاہیے۔ پچھ با تیں ہوتی ہیں
جو مرکے ساتھ سمجھ آ کیں گی' انہیں اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش نہ کروکیونکہ اب وہ
سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا ہے۔ بچکو کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو بروں کو سمجھ آتی ہے۔
باپ کی بات اور ہے اور اولاد کی بات اور ہے۔ اس لیے جو صرف Event کی
طرف توجہ کرے گا' واقعہ بیان کرے گا میں اس کا سوال روک دوں گا اور جو بیج
میں اس کا سوال روک دوں گا اور جو بیج

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

#### TMY

آپ کا ذاتی اور Genuine سوال ہو۔ اگر کسی کتاب کا سوال ہے تو وہ ہم کتاب میں جواب دے آئے ہیں۔ اگر کتابوں کا ذکر کرنا ہے تو پھر تو لا بحر بیاں بھری ہیں۔ ہم تو براہِ راست بات کر رہے ہیں اور آپ سے ہماری اپنی بات ہے۔ دعا کروکہ اللہ تعالیٰ ہم پرفضل فرمائے۔ یارب العالمین کرم فرما۔ صلبی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه و نور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین ...... آمین برحمتک یاار حم الراحمین۔

### خاموشي

ہم آئے زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموتی ٹیں کتنی راحت ہے۔

فی زیادہ بولنے والامجبور ہوتا ہے کہوہ سیج اور جھوٹ کوملا کر بولے۔

ہ آوازانسان کو دوسرول سے متعلق کرتی ہے اور خاموثی انسان کو دوسرول سے تعارف کراتی ہے۔

وزندگی سرایا اور سربسته راز ہے اور راز ہمیشہ خاموش ہوتا ہے اور اگر خاموش نہ ہوتو راز نہیں رہتا۔

باطن کاسفر'اندرون بنی کاسفر'من کی دنیا کاسفر'دل کی گہرائیوں کاسفر' رازِ ہستی کاسفر'دیدہ وری کاسفر'چشم بینا کاسفر'حق بنی کاسفراورحق یا بی کا سفرخاموشی کاسفر ہے۔

🖨 خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔

انسان بولتار ہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا کیونکہ خاموشی میں اسے اینے رُوبر وہونا پڑتا ہے اور وہ اپنے رُوبر ونہیں ہونا چا ہتا۔

انسان کے قبل از پیدائش زمانے خاموثی کے زمانے ہیں اور مابعد ﷺ

بھی خاموشی ہے۔

﴿ واصف على واصف ﴾





این لاعلمی کے احساس کا نام علم ہے۔ ہم معلوم کوعلم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔ علم بادمنج گاہی اور آ و سحرگاہی سے ملتا ہے۔ کتاب کاعلم فیفِ نظرتک نہیں پہنچا سکتا' تزکیہ کے بغیر کتاب کا غالی ہیں۔ ہرعارف عالم ہوتا ہےاورضروری نہیں کہ ہرعالم عارف بھی ہو۔ ضرورت کاعلم اور شے ہے اورعلم کی ضرورت اور شے ہے۔ علم کامخرج نگاہ ہے اور اس کا مدفن کتاب ہے۔ لاعلمی سے بے علمی بہتر ہے۔ آج کی تعلیم کاالمیہ بیہے کہ تلاش روز گار کے لیے ہےاورتقر ب پرورد گار کے لیےہیں۔ وہ علم نور ہے جس سے اللہ کی پہچان ہواور جس علم سے غرور پیدا ہووہ حجابِ زیادہ علم جاننے کاغروراگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ علم اس وفت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو' کیونگہاصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے کتاب سے نہیں۔ ﴿ واصف على واصف ۗ ﴾

الله خوش نصيب الله

- خوش نصیب انسان وہ ہے جوایے نصیب پرخوش رہے۔ 🖨 آج کاانسان صرف دولت کوخوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بذھیبی کا
- خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے نه زندگی سے فرار ہواور نه بندگی ہے فرار ہو۔
- 🖨 حضور پاک اتنے خوش نصیب ہیں کہ جوآ یہ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نفيب كرديا كيا-
- 🖨 خوش نصیب این آپ پر راضی اپنی زندگی پر راضی اینے حال پر راضی ' اینے حالات پرراضی' اپنے خیالات پرراضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا --

﴿ واصف على واصف ﴾



### ﴿ رعا ﴾

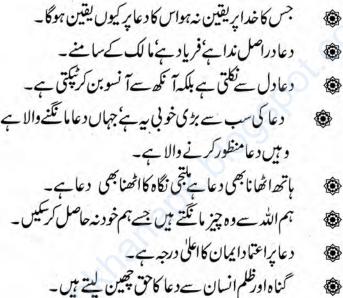

دعامانگناشرط ہے منظوری شرط نہیں۔

دعاہے بلائلتی ہے زمانہ بدلتا ہے۔

ماں کی دعادشتِ ہستی میں سایۂ ابرہے۔

بیغیبر کی دعاامت کی فلاح ہے۔

🐞 نفرت کرنے والا انسان دعاہےمحروم ہوجا تاہے۔

﴿ واصف على واصفٌّ ﴾



### توبه

رﷺ اگراپنا گھراپیے سکون کاباعث نہ بے تو تو بہ کاوقت ہے۔ ﷺ اگرمستقبل کاخیال ماضی کی یادہے پریشان ہوتو تو بہ کرلینا مناسب ہے۔ ﷺ اگرانسان کو گناہ سے شرمند گی نہیں تو تو بہ سے کیا شرمندگی۔ پیچ تو به منظور ہوجائے تو وہ گناہ دوبارہ سرز ذہبیں ہوتا۔ ع مظ جب گناہ معاف ہوجائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ ﷺ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ تو بیشکنی ہے۔ ﷺ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے کیونکہ جواینے گناہ کو گناہ نہ سمجھےوہ برقسمت ہے۔ پھ نیت کا گناہ نیت کی تو بہ ہے معاف ہوجا تا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی تو بہ سے دور ہوجاتا ہے۔ ﷺ اگرانسان کواپنے خطا کاریا گناہ گارہونے کا احساس ہوجائے تواسے جان لینا چاہے کہ تو بہ کا وقت آ گیا ہے۔ ﷺ اگرانسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیےاس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تواسے تو بہ کرلینی حاہیے۔ ﴿ واصف على واصفٌّ ﴾

#### TTA

# ثعانيث

# واصف على واصف

| رن رن سورن       |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دل در یاسمندر    | 2                                                                                                                        |
| قطره قطره قطره   | 3                                                                                                                        |
| شب چراغ          | 4                                                                                                                        |
| The Beaming Soul | 5                                                                                                                        |
| Ocean in a drop  | 6                                                                                                                        |
| بھرے بھڑ ولے     | 7                                                                                                                        |
| شبراز            | 8                                                                                                                        |
| باتےبات          | 9                                                                                                                        |
| گمنام ادیب       | 10                                                                                                                       |
|                  | دل دریاسمندر<br>قطره قطره قلزم<br>شب چراغ<br>شب چراغ<br>The Beaming Soul<br>Ocean in a drop<br>مجر سے بحر و لے<br>شب راز |

| 1-1                      |                                     |    |
|--------------------------|-------------------------------------|----|
| (مضامین)                 | ر فرف حقیقت                         | 11 |
| (مذاكر ي مقالات انٹرويو) | مكالمه                              | 12 |
| (نثر پارے)               | در چین ا                            | 13 |
|                          | ذ کرِ حبیب ٔ                        | 14 |
|                          | واصف على واصف ؓ ( تا ژات دمشاہدات ) | 15 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_ا                             | 16 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_۲                             | 17 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_۳                             | 18 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_۴                             | 19 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_۵                             | 20 |
| (سوال جواب)              | گفتگو-۲                             | 21 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_ ۷                            | 22 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_۸                             | 23 |
| (سوال جواب)              | گفتگو_9                             | 24 |
| (سوال جواب)              | گفتگو ۱۰_                           | 25 |
| (سوال جواب)              | گفتگو-اا                            | 26 |

| (سوال جواب) | گفتگو-۱۲   | 27 |
|-------------|------------|----|
| (سوال جواب) | گفتگو بیرا | 28 |
| (سوال جواب) | گفتگو بهما | 29 |
| (سوال جواب) | گفتگو_۱۵   | 30 |
| (سوال جواب) | گفتگو-۲۱   | 31 |

وكاشف ببلى كيشنز ﴾ ١٠٠١ -اك جو برناؤن-لا بور

http://www.wasifaliwasif.com

### جهله حقوق محفوظ هيس

> ناشر كاشف پبلى كيشنز ساسائجو ہرڻاؤن - لاہور

> > ڈسٹری بیوٹر خزیمنہ علم وادب الکریم مارکیٹ اردو بازار ٔلا ہور

nanapk.blogspot.com انسان لائح عمل مانظریے سے محبت نہیں کرسکتا۔ انسان صرف انسان سے محبت کرسکتا ہے۔ ● اس انسان کی تعریف نه کروجس کی عاقبت اینے لے پیندنہیں کرتے۔ ● کسی مکان کوآ گ گلی ہوئی ہوتو آگ لگنے کی وجوہات پرریسرچ کرنے سے پہلے آگ کو بچھانافرض ہے۔ عروج أس وقت كوكت بين جس كے بعدز وال شروع ہوتا ہے۔ • نعت کاشکریہ ہے کہ أے ان کی خدمت میں صرف کیاجائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ اگرآرزونی غلط موتو حسرتِ آرزو بتکمیلِ آرزو ے بہت بہتر ہے۔ 🌢 دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ ہمایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگرہم معاف کرنا اورمعافی مانگناشروع کردیں۔ سب سے بوی قوت قوت برداشت ہے۔ • سچانسان کے لیے پیکا گنات عین حقیقت ہے اور جھوٹے کے لیے ہی کا ئنات حجاج عیقت ہے۔ کیا بتاؤں کہ کون ہے واصف! بات کس کے جہال سے کرتا ہے فرمودات حضرت واصف على واصف